



of PDF of Carly ale والله الله الله حالية اکری https://t.me/teligigat الك من المناس المؤكسة المناس ا https:// anchive.org/details/ **Ozohaibhasanattari** 

#### بسئمالله الرَّحْين الرَّحيْم

حضورتاج الشريعه کی حسيات وخسد مات پرکمی واد نی تحریر

سواكح تاج الشريعير

--(مصنف)--

مصياح الفقها ءحضرت مفتي ڈ اکٹرمحمد لونس رضامونس اویسی نی ایج ڈی،روہیل کھنڈ یو نیورسٹی، بریلی شریف استادومفتي حامعةعر سهاحسن المدارس قديم كانيور

زيرا متمام: الحاج ابراميم شيخ (بھائي جان)

ممبرمر کزی حج تمیٹی وسابق چرمین مہاراشٹراسٹیٹ حج تمیٹی

وصدر جماعت رضائے مصطفیٰ آل مہاراشٹرا

د کان نمبر اسمرکوئین بلڈنگ، دوبری حسن آبادلین، سانتا کروز (ویسٹ)ممبئی ۵۴

**ن**ون:26490596 موباكل: 9820097628

--(ناثر)--

حامعه رضوبه كنزالا بمان نثرور يونه

#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ \_\_\_\_!!

نام كتاب: سوانح تاج الشريعه

مصنف: حضرت مفتی ڈاکٹر محمد پونس رضامونس اولیمی

تلميذ وخليفه حضورتاج الشريعه ورئيس الاتقيا

نظر ثانى : علامه فتى ڈاکٹرار شاداحر ساحل شہسر امى صاحب خليفه حضور تاج الشريعيه

تقیح : حضرت علامه فتی محم مطیع الرحمن نظامی صاحب

تلميذ وخليفه حضورتاح الشريعه، استاذ جامعة الرضا

س اشاعت: ۱۳۳۹ هر ۱۸۰۸ء

ناشر: جامعەرضوبە كنزالايمان، شرور، پونە

تحريك : حضرت علامه محمسهيل رضاخان قادري صاحب

خليفة تاج الشريعه وناظم اعلى جامعه رضوبيه كنزالا يمان

تقسیم کار: جامعهٔ بیاحسن المدارس، کانپورجامعهٔ شهیدشیخ بهکاری، رانجی (جهار کهند)

تعداد :

#### طالبدعا

الحاج شيخ ابراہيم غلام نبي (بھائی جان)

ابرائیم شخ ابرائیم شخ ابرائیم شخ ابرائیم شخ الماس ذیثان سید ابرائیم شخ ابرا

# تهدي

- (۱) خانقاه عاليه چشتيم عينيه ،اجمير معلى
- (۲) خانقاه عالية قادر يومجريه، كاليي شريف
- (۳) خانقاه عالیه قادریه چشتیه بر<sup>و</sup>ی سرکار، بلگرام شریف
  - (٣) خانقاه عالية قادريه بركاتيه، مارېره مطهره
  - (۵) خانقاه عالية قادر بداساعيليه، مسولى شريف
    - (۲) خانقاه عاليه قادر بدرضويه، بريلي شريف

کے اساطین دین وملت کے نام ۔۔۔۔!!

اور

سر کار مخدوم ما ہم اور ولی کامل حاجی علی قدس سرھا کی بارگاہ عالیہ میں

# انتشاب

سراج المفسرين ، فخر المحدثين ، زبدة العارفين ، امام الكاملين ، استاذ گرامی ، مرشدا جازت ، نبيرهٔ اعلی حضرت ، وارث علوم مجدودین و ملت سيدی امام احمد رضا ، مظهر حجة الاسلام ، شهزادهٔ مفسراعظم ، جانشين مفتی اعظم حضرت علامه مفتی اختر رضا قادری از هری دام ظله علينا ، قاضی القصناة فی الهند ، مفتی اعظم هنداور بانی : مرکز الدراسات الاسلاميه جامعة الرضا ، بریلی شریف کی عبقری شخصیت کے نام گرقبول افتدز ہے عز وشرف گرقبول افتدز ہے عز وشرف

ڈاکٹرمحمدینس رضامونس اولیی غفرلہ خادم تدریس وافتاء جامعہ عربیہاحسن المدارس قدیم نئی سڑک کا نیور

# دعائبه كمت

رئیس الاتقیا، جانشین فاتح بلگرام حضرت علامه مولا ناحافظ وقاری سیدشاه او بیس مصطفی قا در ی واسطی بلگرامی مدخله العالی سجاده نشین آستانهٔ قادریه چشته صغرویه برژی سرکار بلگرام شریف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

زیرنظر کتاب "سوائح تاج الشریعه" عزیز سعید مولا نامفتی ڈاکٹر محمد
یونس رضااولی سلمہ کی تصنیف ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ بیتاج الشریعہ مضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا قادری از ہری صاحب کی حیات وخد مات پر مشتمل ہے۔اس وقت حضرت تاج الشریعہ مد ظلہ العالی والنورانی کی شخصیت علمی ادبی حلقوں اور عوام وخواص میں نہایت مقبول ہے اور واقعی بید ذات حق وباطل کے درمیان خط فاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ اہل سنت و جماعت کی نابخہ رُوز گار جستی ہیں مولی تعالی انکی عمر میں برکت عطافر مائے اور موصوف سلمہ کوا جرجزیل عطافر مائے۔آ مین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلو ق والتسلیم سلمہ کوا جرجزیل عطافر مائے۔آ مین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلو ق والتسلیم

سیداویس مصطفی قادری واسطی خادم آستانه بلگرام شریف

## تقريظانور

خليفه حضورتاح الشريعية شهباز خطابت حضرت علامه مفتى شهباز انور صاحب قبله نورى مفتى اعظم كانپور وصدر المدرسين جامعه عربيداحسن المدارس قديم ، كانپور

بِسهِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

مجھے پیجان کر بڑی مسرت ہوئی کہ عالم اسلام کی عبقری شخصیت قاضی القصاۃ فی الھند تاج الشریعہ بدرالطریقہ فقیہ اعظم جانثین مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی مجمد اختر رضا خال از ہری دام ظلہ العالی بریلی کی حیات وخدمات پر فاضل جوال سال عزیز گرامی حضرت مفتی ڈاکٹر مجمد یونس رضا اولیں صاحب استاذ ومفتی جامعہ عربیہ احسن المدارس قدیم نئی سڑک کا نپور نے ایک زبر دست علمی واد بی انداز میں مقالہ تحریر کیا ہے اور اس کا نام سوانح تاج الشریعہ رکھا ہے۔

سیدناامام احمد رضاخاں قادری رضی اللہ تعالی عنہ کاخانوادہ کئی صدی سے گو ہرعلم وحکمت لٹار ہاہے اوراس خانوادہ میں قسم کے پھول کھل رہے ہیں موجودہ دور میں خاندانی بزرگوں کے فضل وکمال کا مجموعہ بالخصوص سیدنا اعلیٰ حضرت کے علوم کاوارث سرکارتاج الشریعہ ہیں اس وقست آہے کی

مقبولیت کود کیچرکراندازہ ہوتاہے کہآ ہاں وقت عالم ربانی اورولایت کے اعلى مرتبه يرفائز ہيں۔عرب وعجم ايشياويوروپ غرض جہاں جہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہیں ان مقامات پر آ یے کی روحانیت کی دھوم ہے۔ میں نے کئی مقام پر اور انگنت جلسوں میں حضرت علامہ از ہری صاحب کودیکھاہےجس جگہآ ب رونق افروز رہتے ہیں نوارانیت آپ کے چہرے سے شعاعوں کی طرح بھوٹ بھوٹ کرنگلتی ہے بلکہ آپ کے بیانات بھی سنے ایسے نیے تلے ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کفن ادب سنورر ہاہے اور سامعین کے دل میں اتر تا جلا جار ہا ہو۔مولی تعالیٰ اہل سنت کے سروں پرسر کارتاج الشريعه سابية نادير صحت وسلامتي كے ساتھ قائم رکھے اور عزیز موصوف كو جزائے خیرعطافر مائے ۔ آمین یاربالعلمین بجاہ سیدالمرسلین صلی اللّب تعالیٰ عليه وسلم\_

محمرشهبإزا نورمونگيري

خادم جامعه عربيهاحسن المدارس نئى مرك كانبور

## تقريطشن

مفکراسلام، حضرت علامه مولانا دُاکٹر حسن رضا صاحب قبله سابق دُائر کیٹریٹند یو نیورسٹی، پٹند (بہار)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

حضرت علامه مفتی ڈاکٹر محمد پینس رضا اولیبی صاحب نے حضور تاج الشريعه مدخلهٔ کی حیات وخد مات برایک و قع علمی اورروحانی نقش دوام پیش کر کے دنیائے علم وآگھی پراحسان کیا۔ یہ بات یقین کے اجالے میں آگئی ہے کہ زندہ قوم اپنے بزرگوں کی یاد مرنے نہیں دیتی ہے۔ تاج الشریعہ حضرت علامه مفتي محمد اختر رضا خال قادري ازهري صاحب نابغهُ روز گار علم ودانش کے پیکر جمال کا نام ہے۔عربی زبان وادب کے بلندیا بیادیب کا نام ہےا بنے وقت کے متازمصنف دکش اسلوب تحریر اورحسین انداز تعبیر کا نام ہے۔حضرت تاج الشریعہ نے فقہ کے گود میں پرورش یائی ہے اس لئے وہ فقہی بصیرت کے شاہ گارہی ہیں۔آپ کے فکروفن کودیکھ کروہ سنگ تراش نظر آتا ہے جو بے جان پتھروں کو تلاش کراپنی فنی دیدہ وری سے اس طرح پیش کرتا ہے کہ ان میں زندگی کی دھڑ کنیں ان کی قصر شاعری میں الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں اسے اٹھا کراپنے اشعار میں چسپاں کردیتے ہیں۔ آپ کے علمی اوراد بی فن پارے فکر واحساس کی سطح پر قاری کے ذہن پراپنے اثرات نہایت آسانی سے چھوڑ جاتے ہیں کیوں کہ انہیں آپ کی بے پناہ ترسیلی ہنر مندی کار فر مارہتی ہے۔ آپ کی تحریریں ہرقدم پر زبر دست تخلیقی طنطنے کے ساتھ نظر آتی ہے۔

حضرت تاج الشريعه کی ذات گرامی مسلک اعلی حضرت کا معيار ہے جس پر چلنا صراط متنقيم پر چلنا ہے۔ آپ کی ذات آج ہمارے لئے منار ہُ نور ہے جس کے جلوے از کراں تا کراں نظر آتے ہیں۔اللہ تبارک و تعالی آپ کا سايہ کرم تادير قائم رکھے۔

بڑی مسرت کا مقام ہے کہ حضرت علامہ ڈاکٹر یونس رضا اولیں کی قسمت میں یعظیم کارنامہ انجام دینے اور اس مقدس موضوع پر کارہائے گرال قدر کا اہتمام کرنا تھا۔مولا نا موصوف خودایک صاحب ذوق ادیب اور صاحب طرز فذکار کی حیثیت سے دنیائے علم وآگھی پر آسمان بن کر چھائے ہوئے ہیں۔مولی تبارک وتعالی اس کا عظیم کا اجرعظیم عطا کرے۔آ مین بجاہ

حبيبهالكرىم صلى الله تعالى عليه وسلم تشنة د

حسن رضا

۰ ۳ر مارچ۱۸۰۲ ع

## عب رض سهبيل

ناشرمسلک اعلیٰ حضرت خلیفه تاج الشریعه حضرت علامه مولا نامجمه سهیل رضا خان قا دری، ناظم اعلیٰ جامعه رضویه کنز الایمان، شرور، پوینه

نحمده و نصلى على حبيبه الكريم ما خدا اختر رضا كو گلشن اسلام ميں ر کھ ننگفتہ ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں اس دنیائے رنگ و بومیں کئی عالی مرتبت شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے وجودسعود سے زمانہ برکتیں لیتا ہے۔وہ پُرانوار ہستیاں اپنی تجلیات سے زمانه کا مرجع ورہنماہوتے ہیں ۔مدوح گرامی ،مرشد کامل ،مرجع عالم،قبله وكعبه، تاج الاسلام جانشين مفتيً أعظم عالم، وارث علوم اعلى حضرت ،حبَّر گوشئه ججة الاسلام ، شهزادهٔ مفسر اعظم سيدي وسندي حضرت علامه مفتى حافظ وقاري الحاج الشاه محمد اختر رضا قادري از هري مدخله العالى ، قاضي القضاة في الهند ومفتى اعظم هند کی دینی ولمی خدمات اور آپ کی مقبولیت دیچه کرایک غیر جانبدار انصاف پیند دانشوراور گہری فکرر کھنے والامفکر برملا یہی نظریہ پیش کرتا ہے کہ اس دور میں زمانہ جن کے انوار وتجلیات سے فیضیاب ہے وہ ذات سرکار

سیدی تاج الشریعه مدخله العالی کی ہے۔آیکا خاندانی پس منظر تعلیم وتربیت مشاہدہ کرنے کے بعد ہر محقق یہی لکھے گا کہ سرکار تاج الشریعہ ہر جہت اور ہر ن سے روحانی آغوش میں رہ کریروان چڑھے اور اس روحانیت کارنگ اپنی ذات میں پیوست کر کے خودروجانیت کے امام بنکراُ بھرے۔

آیکا تعلق مشہور علمی وروحانی خانوادہ،خانوادہ رضا سے ہے۔ولی كامل حضرت حافظ محمد كاظم على قدس سره، امام العلماء حضرت علامه رضاعلي قدس سره ،رئیس المتکلمین حضرت علامه قی علی قدس سره ،اعلیٰ حضرت مجد د دین وملت امام احمد رضا قادري قدس سره مفتى اعظم حضرت علامه مصطفى رضا قدس سرہ آ پ کے اجداد ہیں ۔آپ کاعلمی واد بی رشتہ خاندانی بزرگوں کے علاوہ اس دور کے دارالعلوم منظراسلام کے مؤقراسا تذہاور جامع از ہرمصر کے خوش عقیدہ قابل قدراسا تذہ سے ہے۔آپ کا روحانی رشتہ مفتی اعظم ،مجاہدملت ،مفسر اعظم ،سید العلماء اوراحسن العلماء قدست اسرارہم سے ہے ۔غرض سرکار تاج الشریعہ کی سیرت مبارکہ جس نہج سے مطالعہ کریں، آپ ان کو گوناگوں خوبیوں کا حامل یا نمیں گے۔آپ مرظلہ العالی کی مقبولیت اور خدمات جلیلہ دیکھ کر لگتا ہے کہ ایک ذات میں ہزار انجمن سمٹ آئی ہو ۔ شریعت وطریقت کی حامل معرفت وحقیقت کی جامع شخصیت کا نام سرکار تاج الشريعه ہے۔آپ جس ملک ،جس خطہ،جس علاقہ سے گزرجاتے ہیں، روحانیت میں جان بخش دیتے ہیں ۔آپ کے سیکڑوں خلفاو تلامذہ ہیں جو اسلام وسنیت کی خدمات میںمصروف عمل ہیں ۔زمانہ آپ کی ایک جھلک کو

معراج تصور کرتا ہے۔آپ کی عالی مرتبت ذات پر مجھ حبیباقلیل البضاعت کیا لکھ سکتا ہے، بس میں اپنی بات سمیٹ رہاہوں۔ آپ کے قدم ناز کی برکت دیکھئے۔ سن ۱۹۹۵ء کی بات ہے کہ سرُ ورضلع پونہ کا ایک قصبہ ہے،مخیر قوم وملت عالى جناب الحاج ابراهيم شيخ بهائي جان صاحب رضوي حضورتاج الشریعہ کے عاشق صادق اور مرید ہیں ۔یہ اسی سرور کے رہنے والے ہیں،انھوں نے سرکار تاج الشریعہ مدخلہ العالی کا ایک پروگرام'' اعلیٰ حضرت کانفرنس'' کے نام سے منعقد کیا جس میں حضرت تشریف لائے ۔اسی موقع سے بھائی حان صاحب نے ایک مکتب کی بنیاد رکھوائی اور اس مکتب سے مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر واشاعت کا فریضه انجام دیا جانے لگا۔ • • ۲ ء میں مجھ راقم الحروف (محمر سہیل رضا خاں رضوی) کی تقرری اسی مکتب بنام "مدرسه كنزالا بمان" مين عمل آئي \_ميري محنت وكوشش اور بهائي جان صاحب کی مسلک کی ترویج واشاعت سے لگن اور کامل توجہ نے مدرسہ کی وسعت کی طرف تو جه دلا کی ۔ ۴۰۰۳ء میں مدرسه کی کمبی چوڑی زمین حاصل کر لی گئی اور ۴۰۰۴ء میں دوروز عظیم الشان تعلیمی افتیاح کا پروگرام ہوا۔ جس میں سرکار تاج الشریعہ منظلہ العالی اور ان کے صاحبزادہ مخدوم گرامی حضرت علامه عسجد رضاخان صاحب مدخله العالى تشريف لائے ۔ آپ دونوں کا شاندار استقبال ہوا۔ یہاں کے اپنے برگانے ، ہندو مارواڑی غرض کہ ہرقوم کے لوگوں نے آپ پر پھول برسائے ۔لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر اس شخصیت کا دیدار کیا۔ایساماحول تھا جوقیدتحریرسے بالاترہے۔اس موقع پر مہاراشٹر کے علاوہ دیگرصوبوں سے بھی لوگ یونہ آ گئے اور حضرت کا دیدار کیا، ہزاروں لوگ بیعت سے مشرف ہوئے ۔اس موقع پر حضرت نے اس مکتب کا نام بدل کر'' جامعہ رضوبہ کنز الایمان'' رکھااور اس ادارے کی سریرشی قبول فرمائی ۔اسی پروگرام میں سرکار سیدی تاج الشریعہ مدخلہ العالی نے مخیر قوم وملت عالى جناب الحاج ابراهيم شيخ بهائي جان رضوي صاحب كواعلى حضرت رضی الله تعالی عنه کی قائم کردہ جماعت ،جماعت رضائے مصطفیٰ کا آل مهاراشر صدرنامز دکیااوراس کااعلان بھی فرمایا۔اسی وقت سے کیکراب تک بھائی حان صاحب جماعت رضائے مصطفیٰ کے آل مہارا شیر صدر ہیں اوراس جامعه رضویه کنزالایمان پراپنی پوری توجه رکھتے ہیں بلکہ آپ ہی اس ادارہ کے بانی اورصدر ہیں ممبئی واطراف میں دین وسنیت کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بھائی جان اپنے سینے میں ایک بیدار اور دھڑ کتا دل رکھتے ہیں۔اللہ تعالی ان کی خدمت دینی کو قبول فرمائے۔

زیرنظر کتاب''سوانح تاج الشریعہ''ہے اس کےمصنف محب گرامی تلميذ وخليفه سركارتاج الشريعه حضرت ڈاکٹر محمد پونس رضا مونس اوليي يي ايچ ڈی روہل کھنڈ یو نیورٹی بریلی شریف سابق صدرالمدرسین مرکز الدراسات الاسلاميه جامعة الرضا ،سابق مفتى مركزي دارالافتاء بريلي شريف ،سابق ایڈیٹر ماہنامہ سی دنیا بریلی شریف ہیں جواس وقت کا نپور کے سب سے قدیم اداره جامعه عرببياحسن المدارس قديم كانپور ميں سينئر استاذ ومفتی ہيں ۔آپ نے سرکار تاج الشریعہ مدخلہ العالی کی حیات وخدمات پر مشتمل علمی واد بی 10

انداز میں سوائح تاج الشریعہ' تصنیف فرمائی ہے۔ موصوف کی گئی کتابیں منظرعام پرآ چکی ہیں اور کئی ابھی زیر طباعت ہیں۔ لکھنے پڑھنے کا اچھا ذوق رکھتے ہیں، ان پرسرکار کی خاص نظر رحمت رہتی ہے آپ کوسرکار تاج الشریعہ بڑے پیار سے ''یونس مونس'' کہکر یا دفرماتے ہیں۔ مولی ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اس کتاب کی اشاعت کا فریضہ بھی جامعہ رضویہ کنز الایمان قبول فرمائے۔ اس کتاب کی اشاعت کا فریضہ بھی جامعہ رضویہ کنز الایمان حاصل کررہاہے جس کا باربھی ادارہ کی جان جناب الحاج ابراھیم شیخ بھائی جان اور ان کی فیملی برداشت کررہی ہے۔ مولی تعالی انہیں جزائے خیر عطافر مائے اور کتاب کو مقبول انام بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوٰ قوالتسلیم۔

راقم السطور: مجمرههیل رضاخان قادری خلیفه حضور تاج الشریعه خادم جامعه رضوبه کنز الایمان، شرور، یونه

### بِسِّمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ نحمده و نصلى على رسو له الكريم

نگا و مفتی اعظم کی ہے بیہ جلوہ گری چیک رہا ہے جواختر ہزارآ تکھوں میں

سلطان الفقهاء، أكمل الفضلاء، فخر المحدثين ،سراح المفسرين، فقيه أعظم، فاتح عرب وعجم، شيخ الاسلام، قاضي القصّاة في الهيند ، تاج الشريعه، شيخ طريقت، وارث علوم اعلى حضرت،مظهر حجة الاسلام، سيدنا وسندنا،استاذ ناالكريم حضرت علامه مفتى شاه محمد اختر رضا قادري از هري مدخله العالى جانشين مفتى اعظم هند بریلی شریف، جماعت اہل سنت کے متاز ترین صاحب علم وبصیرت، باقیات صالحات میں سے ایک ہیں۔ ذکاوت طبع اور قوت انقان ، وسعت مطالعہ میں ا پنی مثال آپ ہیں۔ درس وتدریس ، فقہ وا فتا، قراءت وتجوید ،منطق وفلسفه، ریاضی علم جفر وتکسیراورعلم ہیئت وتو قیت میں پدطولی رکھتے ہیں مسلسل بیالیس سالوں ہے آپ مسندا فتا پر جلوہ افروز ہیں ۔ آپ ایک اچھے انشا پر داز اور صاحب اسلوب، کهنمشق، سهلسانی ادیب ہیں۔ آپ کی نثری خد مات متعدد کتابوں پرمشمل ہیں ان میں مذہبی مسائل اور فتاوی کو بنیا دی حیثیت حاصل ہے۔فنی موضوعات میں علمی زبان کا استعال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہیں ثقالت پیدائہیں ہوتی ،آپ ہر موضوع پرادیبانہ اسلوب اختیار کرنے پرقدرت رکھتے ہیں۔آپ کی تحریروں میں سلاست وروانی ،ایجاز واختصار ، تشبیهات واستعارات ، فصاحت وبلاغت پائی جاتی ہے۔آپ کی تحریریں تقدیبی اردوادب کے لئے قیمتی خزانے ہیں۔جس میں بیان کے جوش وزور ، شوکت وجلال اور ندرت خیال کے نگار خانے آراستہ ہیں۔آپ کو شعرو شاعری سے بھی خاص دل چسپی ہے۔آپ قادر الکلام فطری شاعر معلوم ہوتے ہیں۔عربی ، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں۔ شاعری انہیں وراثت میں ملی ہے۔آپ کا مجموعہ کلام سفینہ بخشش کے نام سے متعدد بارشائع ہو چکا ہے۔ جہاں آپ کے نثری شہ پارے ادبی حیثیت کے متعدد بارشائع ہو چکا ہے۔ جہاں آپ کے نثری شہ پارے ادبی حیثیت کے حامل ہیں۔ وہیں آپ کی شاعری بھی آپ کی قادر الکلامی پر شاہد عدل حامل ہیں۔ وہیں آپ کی شاعری بھی آپ کی قادر الکلامی پر شاہد عدل ہے۔ ذیل میں آپ کی حیات وخد مات کا مختصر خاکہ پیش کیا جا تا ہے۔

#### ولادت:

آپ کی ولادت کا شانه رضا محله سوداگران بریلی میں ۱۲ رذی قعدہ ۱۲ سام / ۲۳ رفوم ۱۹۴۰ء بروز منگل ہوئی۔[۱] پاسپورٹ کے مطابق ولادت کی شمسی تاریخ کیم فروری ۱۹۴۳ء ہے۔اس لحاظ سے تاریخ قمری ۲۵ رمحرم الحرام ۲۲ ساھ بروز پیرہے[۲]

بعضُ صاحبان نے آپ کی تاریخ ولادت ۲۴ رذی قعدہ ۱۳۲۳ھ / ۲۳ رنومبر ۱۹۴۳ءاور ۲۷ رمحرم الحرام ۱۳۲۲ھ/۲رفروری ۱۹۴۳ءاور ۲۵ رصفر ۱۳۳۱ھ/۱۹۴۲ءلکھا ہے۔مؤخر الذکر تاریخ ولادت،صاحب تذكره كى كتاب الصحابة نجوم الاهتداء "اور" حقيقة البريلويه " كتعريف بالمؤلف مين باين الفاظ نذكور ہے ـولد الشيخ الامام اختر رضا خان الحنفى القادرى الازهرى يوم الخامس والعشرين (٢۵) من شهر صفر لعام ١٢٣١ هالموافق ٢٣٢ ا عبمدينة بريلى فى شمال الهند ـ [٣]

صحیح تاریخ ولادت ۱۲ ارذی قعده ۱۲ ۱۳ هه ۲۳ رنومبر ۱۹۴۲ء ہی ہے۔ نام ونسب:

آپ حضرت مفسراعظم ہندحضرت علامہ محد ابراہیم رضاعلیہ الرحمہ کے فرزندار جمند ہیں، دستور خاندان کے مطابق آپ کا پیدائش نام' محمہ''رکھا گیا۔ چونکہ والد ماجد کا نام محمد ابراہیم رضا ہے اس نسبت سے آپ کا نام اسلعیل رضا تجویز ہوا،عر فی نام اختر رضا ہےاوراسی نام سے مشہور ہیں۔اختر تخلص ہے قادری مشرباً اور از ہری علماً نام کے آگے تحریر کرتے ہیں، آپ افغانی النسل ہیں۔شجر ہُ یدری و ما دری سے نجیب الطرفین بڑھیجی افغانی پٹھان ہیں ۔ شجرۂ پدری تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا بن مفسر اعظم ہندمحمد ابراہیم رضاعليه الرحمة ابن حجة الاسلام محمد حامد رضاعليه الرحمة ابن امام ابل سنت اعلى حضرت مفتى محمد احمد رضا عليه الرحمة ابن خاتم المتكلمين مفتى محمر نقى على خال عليه الرحمة الخ يشجرهُ ما درى تاج الشريعة مفتى محمداختر رضاابن نگار فاطمه عرف سركار بيكم بنت مفتى اعظم هندمفتي مجمه مصطفى رضاعليه الرحمة ابن اعلى حضرت مولانا امام احمد رضاعليه الرحمة الخ\_[۴] محمد نام يرآپ كاعقيقه موا، والدين اورناني و نانا جان کے سایۂ عاطفت میں پرورش ہوئی، حضور تاج الشریعہ کی کتاب زندگی ایسے ماحول میں اور ایسی تہذیب و تدن میں کھلی جو چوطرفہ خالص اسلامی شرعی تھا۔ دادیہال و نانیہال دونوں خانوادہ ہی میں ہے اور حسن اتفاق کہ سسرال بھی خاندان ہی میں رہی ، اس لیے حضرت کی نگاہ نے ہروقت وہ ماحول دیکھا جو کہ دائرہ شرع میں پروان چڑھتا ہے۔ اس کا اثر حضرت کی ذات و شخصیت نے خوب قبول کیا اور خود کو شریعت اسلامی کے اندر ڈھال لیا اور زبردست مبلغ اسلام بن کرا بھر ہے۔

## تعليم وتربيت:

والد ماجد نے روحانی وجسمانی، ظاہری و باطنی ہر طرح کی تربیت فر مائی اور شاندار تربیت کا انتظام فر مایا، بڑے ناز وقعم سے پالا اور تمام ضرور توں کو پورا فر مایا، جب آپ ہم رسال، ہم رماہ ہم ردن کے ہوئے تو والد ماجد نے تسمیہ خوانی کا اہتمام کیا۔ دارالعلوم منظر اسلام کے طلبہ و مدرسین کی وعوت فر مائی، عزیز و اقارب و معززین شہر کو بھی مدعو فر مایا۔ مفسراعظم ہند حضرت علامہ ابراہیم رضاعلیہ الرحمہ نے اپنے خسر محترم و چپاجان جانشین اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ ''اختر میاں''کی تسمیہ خوانی کی تقریب ہے حضور شرکت فرمائیں اور تسمیہ خوانی بھی کروائیں چنانچہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے تسمیہ خوانی کروائی۔

آپ نے والدہ ماجدہ سے ناظرہ کیا اور ابتدائی کتب خود والد نے پڑھائیں۔اس کے بعد دارالعلوم منظراسلام میں داخلہ کرا دیا۔محنت ولگن کے ساتھ مروجہ درس نظامی کی بیمیل بیہیں کی ، آپ کو شروع ہی سے مطالعہ کا بے حد شوق رہا ، اس سلسلے میں تین ہم عصر قد آ ور شخصیتوں کے تاکثرات ' مار ہرہ سے بریلی تک ' سے قل کرتے ہیں۔ امام علم وفن حضرت خواجہ مظفر حسین علیہ الرحمہ سابق شیخ الحدیث دار العلوم چرہ محمد پور ، فیض آ با دفر ماتے ہیں:

د حضورا زہری میاں کو میں نے طالب علمی کے زمانے میں دیکھا مطالعہ کے بے حد شوقین حی کہ کی کھار مسجد میں آتے تو دیکھا کہ راستہ چلتے جہاں موقع ملا کتاب کھول کر پڑھنے گئے ''۔

د استہ چلتے جہاں موقع ملا کتاب کھول کر پڑھنے گئے ''۔

اسی طرح حضرت مفتی غلام مجتبی اشر فی قدس سرہ شیخ الحدیث منظر اسلام ، بریلی فرماتے ہیں کہ:

''حضرت تاج الشريعه كوكتابول سے بهت شغف ہے، زمانه طالب علمی سے ہی نئی نئی كتابيں ديكھنے، پڑھنے كا بہت زيادہ شوق حتى كهراسته چلتے بھى كتاب پڑھتے اور اب ميں ديكھر ہا ہوں وہ شوق دن دونارات چوگناہے'۔

عمدة المحققین حضرت علامه قاضی عبدالرحیم بستوی علیه الرحمه تو ہمیشه آپ کے مطالعه اور قوت حافظه کا ذکر کرتے تھے، بعض دفعہ کسی کسی واقعہ کا بھی ذکر فرماتے تھے۔[۵]

ابتدائی کتب پہلی فارسی ، دوسری فارسی، گلزار دبستاں اور بوستاں، جناب حافظ انعام اللہ خال سنیم حامدی سے پڑھیں، ۱۹۵۲ء میں فضل الرحمن اسلامیدانٹر کالج، بریلی میں داخل کیے گئے، جہاں ریاضی، ہندی، سنسکرت،

انگریزی وغیرہ میں تعلیم حاصل کی۔آٹھویں کلاس پاس کرنے کے بعد دارالعلوم منظر اسلام میں داخل ہوئے، دوران تعلیم ہی آپ کے اندرانگریزی، عربی بولنے کی صلاحیت پیدا ہوگئ تھی، فضیلۃ الشیخ مولا نامجر عبدالتواب مصری جو کہ منظر اسلام کے استاذ تھے، عربی ادب کی تعلیم دیا کرتے تھے، حضور تاج الشریعہ کی اصلام نہیں ہندی، اُر دواور انگش کے اخبارات کوعربی میں ترجمہ کرکے سنایا کرتے تھے اور آپ ان سے بلا تکلف گفتگو کرلیا کرتے تھے۔ انہیں صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے شیخ مصری نے کہا کہ آنہیں جامعہ ازہر قاہرہ بخرض اعلی تعلیم بھیجے دیا جائے۔[۲]۔

چنانچیآپ کے دادا تجۃ الاسلام علیہ الرحمہ کے مرید خاص جناب نثاراحمہ حامدی، سلطان پوری نے پوری کوشش کی، والدکی خواہش اور لوگوں کے اصرار پرآپ ۱۹۲۳ء میں مشہور یو نیورسٹی جامعۃ الازہر، قاہرہ مصر، زبان و ادب پر مہمارت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کلیہ اصول الدین میں داخلہ لیا اور دین کے اصول قرآن واحادیث پر ریسر چ فرما کی اور عربی میں داخلہ لیا اور دین کے اصول قرآن واحادیث پر ریسر چ فرما کی اور عربی ادب کومضبوط کیا۔ مگر حضرت سے استفسار پر معلوم ہوا کہ آپ مصر جانا نہیں جانچہ علیہ مفتی اعظم قدس سرہ کی بارگاہ ہی میں رہنا چاہتے تھے، چنانچہ علیہ مفتی اعظم قدس سرہ کی بارگاہ ہی میں رہنا چاہتے تھے، چنانچہ محمد کے معارفر ماتے:

''جوعلمی وادبی فائدہ حضرت (مفتی اعظم) کے پاس رہ کر ہواوہ مصر میں نہیں ہوا۔ وہ تین سال بھی کاش حضرت کی خدمت میں ہی گزرے ہوتے'' پھر فرماتے:''مفتی اعظم ہند کاعلم بڑامضبوط تھا''۔مفتی اعظم قدس سرہ کی تبحرعلمی

کا تذکرہ حضرت قاضی ملت مفتی عبدالرحیم بستوی علیہ الرحمہ بھی اکثر کیا کرتے تھے۔[4]

۱۳۸۱ه ۱۳۸۱ه میں کلیہ اصول الدین قسم التقبیر والحدیث کی بخیل فرمائی اس شعبہ میں آپ نے اول پوزیشن حاصل کی ۔ سالا نہ امتحان میں معلومات عامہ کا امتحان تقریری ہوا تھا جس میں متحن نے علم کلام سے متعلق سوال کیا اس میں آپ کے ہم سبق طلبہ جواب نہ دے سکے متحن نے سوال دو ہرا کر آپ کی طرف دیکھا اور جواب طلب کیا پھر آپ نے اس کا شاندار جواب دیا متحن صاحب نے پوچھا آپ شعبہ تقفیر وحدیث کے تعلم ہیں پھر بھی علم کلام میں یہ گہرائی ہے؟ تب حضور تاج الشریعہ نے جواب دیا میں نے "دارالعلوم منظر اسلام" میں علم کلام پڑھا ہے۔ تاج الشریعہ نے جواب سے وہ بہت متاثر ہوئے اور آپ کو ہم سبق طلبہ میں سب سے زیادہ نمبر دیے۔ رزائے کے بعد آپ کو اول نمبر پر آنے کی وجہ سے مصر کے صدر جناب کرئی جمال عبدالناصر صاحب نے بطور تمغہ ایوارڈ دیا اور بی۔ اے۔ کی سند عطاکی۔ [۸]۔

حضور تاج الشريعه نے جب جامعه از ہر قاہرہ ميں اعلى درجه ميں كاميابي حاصل كى اورجب اس كى اطلاع گھر والوں كولمى تور يحان ملت مولا نار يحان رضا خال رحمانى مياں ايڈيٹر ماہنامه اعلى حضرت نے "كوائف آستاند ضوية" كے تحت لكھا ہے:

''نبیرۂ اعلی حضرت و حجۃ الاسلام علیہا الرحمہ اور حضرت مفسر اعظم کے فرزند دل بند حضرت علامہ اختر رضا خاں صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے

عربی میں بی۔اے۔ کی سندفراغت نہایت نمایاں اور متازحیثیت سے حاصل کی، حضور تاج الشریعہ نہ صرف جامعہ از ہر میں بلکہ پورے مصرمیں اول نمبرسے پاس ہوئے۔مولی تعالی ان کواس سے زیادہ بیش از بیش کامیابی عطا فر مائے۔اورانہیں خدمات کا اہل بنائے اور وہ صحیح معنی میں اعلی حضرت اما م اہل سنت کے جانشین کہے جائیں ۔ **اللهم زد فزد' ۔ [9**] حضور تاج الشریعہ کی جامعہ ازہر سے ۱۹۲۷ء میں فراغت ہو گئی تو وہاں سے ایوارڈ اور سند الفراغت جس کا انداراج نمبر ۷۰ ۱۲ ہے، لے کرانڈیاواپس ہوئے۔ چونکہ پہلے جامعہاز ہر جانا بڑامشکل امرتھااور جانے کے بعد مسلسل قیام انتہائی کورس تك رہتا تھا پہلے اہل خانہ واحباب سے ملاقات كى بآسانى كوئى تبيل نہيں رہتى تھی اس لئے جب آپ کے ہندوستان آ مد کی خبر اہل خانہ اور احباب کو ملی تو خوشیوں کاسمندرامنڈ آیا۔ جناب امیدرضوی بریلوی کی تحریر میں'' ماہنامہ اعلی حضرت'' كى عبارت ملاحظه تيجيه

"گلتان رضویت کے مہلتے پھول، چمنستان اعلی حضرت کے گل خوش رنگ جناب علامہ ومولا نامحمد اختر رضا خال صاحب ابن حضرت مفسر اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عرصہ دراز کے بعد جامعہ از ہر مصر سے فارغ التحصیل ہوکر کارنومبر ۱۹۲۱ء/ ۱۳۸۸ھے کی بہارا فزائے گشن بریلی ہوئے۔ بریلی کے جنکشن اسٹیشن پر متعلقین و متوسلین واہل خاندان علائے کرام و طلبائے دارالعلوم (منظر اسلام) کے علاوہ بے شار معتقدین حضرات نے حضرت مفتی اعظم (مصطفی رضا) مدخلہ کی سرپرستی میں شانداراستقبال کیا۔ اور صاحبزادہ موصو

ف کوخوش رنگ چولوں کے گجروں اور ہاروں کی پیش کش سے اپنے والہانہ جذبات وخلوص اور عقیدت کا اظہار کیا۔ادارہ حضرت علامہ ومولا نامحمراختر رضا خاں از ہری اور متوسلین کو کامیاب واپسی پر ہدیئہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہے۔اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی بطفیل اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے آبائے کرام خصوصاً اعلی حضرت امام اہل سنت مجدداعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سچاہ جے وارث وجانشین بنائے ،ایں دعااز من واز جملہ جہاں آمین باڈ'۔[۱۰] سیام جی وارث وجانشین بنائے ،ایں دعااز من واز جملہ جہاں آمین باڈ'۔[۱۰] وغیرہ کے افراد کثرت سے متھے،انہیں میں حضور مفتی اعظم ہند کے خادم خاص الحاج محمد ناصر رضوی بریلوی صاحب بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ:

''آپ(تاج الشریعه) سے ملنے کے لیے حضرت بذات خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ اورٹرین کا بے تابانہ انتظار فرماتے رہے، جیسے ہی ٹرین پلیٹ فارم پرآ کررگی، آپ اترے توسب سے پہلے حضرت (مفتی اعظم ہند) نے گلے لگایا، بیشانی چومی اور بہت دعائیں دیں، اور فرما یا کہ پچھلوگ گئے سے، بدل کرآئے مگر میرے بچے پر جامعہ کی تہذیب (آزاد خیالی، وضع قطع میں تبدیلی ، لباس صلاح سے دوری) کا پچھا ترنہیں ہوا، ماشاء اللہ!''۔[ا]

## دوران تعليم صدمه:

حضورتاج الشریعہ کے والدمحترم مفسر اعظم حضرت جیلانی میاں علیہ الرحمہ زبردست عالم وفاضل اور عالم ہامل تھے۔اولا داور تلامذہ کی تربیت کا خیال ہروقت رکھتے، جیلانی میاں اولاد کی مزاج کے مطابق جس میں جس فن سے دلچیسی نظر آئی

اسے اس میں بروان چڑھانے میں کوشاں رہے، آپ کی دینی تعلیم وشغف سے بے حدمتاً ترتھے۔لہذا آپ کی تربیت بھی اسی انداز میں فرمائی بچین ہی سے وعظ و تقریر کی تربیت دی اور جھجک توڑنے کے لیے آپ کو بلا کر فرمایا کہ سنو! کل سے طلبائے منظراسلام کو'سیف الجبار' سنایا کروگے آپ نے عرض کیا کہ اباحضور ابھی تومیریاُردوبھی ٹھیکنہیں ہے،فرمایاسبٹھیک ہوجائے گی،پیکامتمہارےذمہ كياجاتا ہے۔آپ نے دوسرے دن ہم درس طلبہ کو جمع كيا اور "سيف الجبار" كا درس شروع کر دیا۔حضور مفسر اعظم ہندعلامہ ابراہیم رضاعلیہ الرحمہ کے اس انداز تربیت میں کئی مقاصد پنہاں تھے۔ایک توبیر کہ اُردوخوانی بہتر ہوجائے گی،مطالعہ کا ذوق بڑھیگا،جس لفظ کو مجھے ہیں یائے گا یو چھنے کا ذوق پیدا ہوگا،عقا ئدحقہ کی خوب جانکاری ہوگی اور عقیدہ میں پختگی پیدا ہوگی اس لئے "سیف الجبار" کا انتخاب کیا، تقریر وخطابت میں تکلف اور جھجک ختم ہوجائے گی، مافی الضمیر ادا کرنے کی اسی وقت سے کماحقہ قوت پیدا ہوجائیگی۔[۱۲]

اسى طرح ہرموڑ پر والد ماجد نے حضور تاج الشریعہ کی رہنمائی کی، والد کی خواہش پر ہی ''منظراسلام' سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جامعہ از ہرم صر بغرض تعلیم گئے، مگر ہائے افسوس کسے معلوم تھا کہ اس دوران والد ماجد، مشفق ومرنی، استاذوشیخ بچھڑ جائیں گے، دوران تعلیم قیام جامعہ از ہرمصر حضور تاج الشریعہ کے والدمفسر اعظم مندجيلاني ميال بعمر سامحه سال اارصفر المظفر ٨٥ ١٣٨٥ ارجون ١٩٢٥ء انتقال فرما گئے۔ انتقال کی خبر پہنچتے ہی آپ کے قلب ودماغ پر گہراصدمہ پہونجا۔آپ کے کلاس فلومولانا محمشیم اشرف ازہری (ساؤتھ افریقہ)نے آپ کے برادرا کبرمولاناریحان رضاخال صاحب کوتعزیتی مکتوب کھااور آپ کی کیفیت تحریر کی حضورتاج الشریعہ نے بھی اپنے برادرا کبر کے نام طویل خط تحریر کیا اور والدصاحب کے انتقال کی تفصیلات معلوم کیں۔اور ۱۲ راشعار پرتعزیتی نظم ارسال کیا۔تین شعر ملاحظہ کیجیے ہے۔

کس کے غم میں ہائے تڑیا تا ہے دل اور کچھ زیادہ امنڈ آتا ہے دل ہائے دل کا آسرا ہی چل بیا مگڑے گرے اب ہواجا تا ہے دل اپنے دل کا آسرا ہی چلی بیا میرے مولی کس کو بہکا تا ہے دل اپنے اختر پر عنایت کیجیے میرے مولی کس کو بہکا تا ہے دل [۱۳]

اورنواشعار پرمشمل ایک اور منقبت کصی تین شعرحاضر ہے۔ ہم کوبن دیکھے تہمیں اب کیسے چین آئے حضوں تم شکیب اقربا تھے شاہ جیلانی میاں صبر وتسلیم ورضا کی اب ہمیں توفیق دے تیرے بندے اے خدا تھے شاہ جیلانی میاں شور کیسا ہے یہ برپاغور سے اختر سنو پُر تُو احمد رضا تھے شاہ جیلانی میاں

لیکن حضور تاج الشریعہ کے پائے ثبات نہ ڈ گمگائے اور صبر کے ساتھ حصول تعلیم میں منہمک رہے، اور تعلیم پوری کرنے کے بعد انڈیا واپس آئے۔ بیسب اکابراسلام کی تربیت کا اثر تھا۔

## اساتذهٔ كرام:

حضور تاج الشريعہ نے جن اساتذہ كرام سے اكتساب علم كيا اور تاج الشريعہ، مفتی اعظم ہند، قاضی القصاۃ جيسے معلیٰ القاب سے ملقب ہوئے وہ

## آ فاب علم وضل مندرجه ذيل بين:

- (۱) حضورُمفتی اعظم هندمجر مصطفی رضاخان نوری علیه الرحمه، بانی دارالعلوم مظهراسلام، بریلی شریف -
- (۲) حضرت مولا نامحمرابراہیم رضاخال جیلانی میاںعلیہالرحمہ، ہتم دارالعلوم منظر اسلام، مفسراعظم ہند، بریلی۔
  - (۳) حضرت مفتی مجمدافضل حسین مونگیری ثم پاکستانی، شیخ الحدیث دارالعلوم منظراسلام، بریلی -
    - (٣) حضرت والده ما جده نگار فاطمه عرف سر کاربیگم،مبلغه اسلام، بریلی ـ
      - (۵) حضرت مولا نا جا فظ محمد انعام الله خال تسنيم حامدي، بريلي \_
- (٢) حضرت مولا ناشيخ محمرساحی شیخ الحدیث والتفسیر، جامعهاز ہر، قاہرہ،مصر۔
  - (۷)حضرت مولا ناشيخ عبدالغفار،استاذ الحديث جامعهاز هر، قاهره،مصر ـ
    - (٨) حضرت مولا ناعبدالتواب مصرى، شيخ الا دب، منظراسلام، بريلي \_
      - (۹) صدرالعلماء حضرت مفتى محمر حسين رضاخاں ،صدرالمدرسين وشيخ الحديث جامعة الرضا، بريلي \_
    - (۱۰) حضرت مولا نامحمداحمد جهاً نگیرخال اعظمی ،استاذ ومفتی دارالعلوم منظر اسلام ، بریلی ـ

حضور تاخ الشريعہ كے مذكورہ بالا اساتذہ كى فہرست ناقص ہے۔اس میں ان تمام اساتذہ كاذكر نہیں ہے جودار العلوم منظر اسلام میں استاذ اور جامعہ از ہر مصر میں حضرت كے استاذ رہے اور اسلاميہ انٹر كالج بريلى كے شعبہ عصريات كے ٹيچرس استاذرہے۔ ہاں بيان كى فہرست ضرور كہى جاسكتى ہے۔ جن سے حضرت نے بہت زيادہ استفادہ كياہے۔

### درس وندریس:

جب آپ جامعة الاز ہرمصر سے تشریف لائے تومنظر اسلام میں مدرس مقررہوئے یعنی آپ نے ۱۹۶۷ء سے تدریس کا باضابطہ آغاز کیا۔ مسلسل جدو جہد، محنت اور کگن سے پڑھاتے رہے یہاں تک کہ ۱۹۷۸ء میں آپ صدر المدرسين كے عہدہ پر فائز ہوئے۔منظراسلام كا دارالا فتاء بھى آپ كے سپر د ہوگیا۔تقریباً • ۱۹۸ء میں آپ کثیر مصروفیات کی وجہ سے منظر اسلام سے علاحدہ ہو گئے کہ بیروہ دور ہے جس میں سر کار مفتی اعظم بیار چل رہے تھے اس وجہ سے تبلیغی دور ہے وغیرہ بھی درپیش ہو گئے سر کارمفتی اعظم ہندعلیہ الرحمۃ کا ۱۹۸۱ء میں انتقال ہو گیا۔اس کے بعد آپ کی مصروفیت اور بڑھ گئی۔فتاوی نولی میں آپ مرجع کھہرے اس وجہ سے آپ نے مرکزی دار الافتا قائم فرمایا جو ہنوز بحسن وخو بی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ مگر آپ نے درس وتدریس تصنیف و تالیف اورتعریب وتر جمه کا کام متاثر نه ہونے دیا۔ ہنوزآ پ کا درس جاری ہے۔اور فقاوی نولیسی کےعلاوہ تصنیفی کا م بھی شباب پر [10]\_\_

ملک و بیرون ملک دورے کی وجہ سے منظراسلام سے علیحدہ ہونے کے بعد درس و تدریس کا سلسلم منقطع رہا،خطابت اور نصیحت اور تبلیغی اسفار کے سلسلے رہے، افتا نویسی کا سلسلہ چلتا رہاہے مگر چندسال بعد دولت کدہ پر درس قرآن كاسلسله جارى كيا-جس مين دارالعلوم مظهراسلام، دارالعلوم منظراسلام، جامعہ نوریہ رضویہ اور دور دراز کے علا ومشائخ کثرت سے شریک ہوتے

رہے۔مرکزی دارالافتا میں تربیت افتالینے والے طلبہ کو بخاری مسلم شریف، عقو درسم المفتى ، الا شباه والنظائر ، فواتح الرحموت ، شامى ، بدائع الصنائع ، اجلى الاعلام، وغيره كتب كا درس ديتے ہيں۔ تدريب الافتا (مثق افتا) كے مسائل کی اصلاح کرتے ہیں۔جامعۃ الرضائے نتہی طلبہ کی بعض کتابوں کا درس بھی آپ کے ذمہر ہاہے۔اس کے علاوہ ملک وبیرون ملک کے بے شار مدارس میں آپ نے ختم بخاری کا درس دیا ہے۔افتتاح تعلیم میں کسی کتاب یا بخاری شریف کی ابتدائی حدیث کا درس دیا کرتے ہیں، دارالعلوم امجدیہ کراچی میں ۹ ما ها کو بخاری شریف کا درس دے کرافتاح کیا۔ جامعہ اسلامیہ تنج قدیم رامپور میں ۷۰ ۱۹ ه اور ۸۰ ۱۴ ه کو بخاری کی آخری حدیث کا درس دیا، جامعة الرضا، بریلی میں ہرسال افتتاح تعلیم کے موقع سے بیضاوی شریف، بخاری شریف اور طحاوی شریف کا درس دے کر جامعہ کا تعلیمی افتتاح کرتے ہیں ۔ نیزختم بخاری بھی کراتے ہیں ۔حضورتاج الشریعہ کا سلسلۂ درس آج تک جاری ہے۔حضرت کا درس بے شار بر کات لیے ہوئے رہتا ہے۔ انداز تفہیم عمدہ ، زبان سلیس ، فصاحت و بلاغت کی آ میزش غرض ہر حیثیت سے خوب رہتا ہے۔ قاری کا ذہن بوجل نہیں ہوتا، متعلمین کے اندریہ جذبہ انگرائی لیتار ہتاہے کہ کاش درس اور طویل ہوجا تا۔

حضورتاج الشریعہ نے ۱۹۲۷ء سے درس کا آغاز کیا۔ پہلے دار العلوم منظر اسلام میں بحیثیت استاذ مقرر ہوئے پھر صدر المدرسین کے عہدہ پر فائز رہے۔ پھر کاشانہ پر درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا۔ مرکزی دار الافقا کی تربیت افتا حاصل کرنے والے طلبہ کو درس دیا۔ جامعۃ الرضائے منتہی طلبہ اور تخصص فی الفقہ کے طلبہ کو بھی درس دے رہے تھے۔انٹر نیٹ پر بخاری شریف اور قصیدہ بردہ کا درس دیتے تھے۔اب طبیعت علیل ہونے کے سبب باضابطہ درس کا سلسلہ موقوف ہے۔آپ کے تلامذہ کی تعداد لاکھوں میں ہے۔اہم تلامذہ کے اسماء ذکر کیے جاتے مگراختصار کے بیش نظرانہیں ترک کیا جاتا ہے۔البتہ یوں مجھی کہ کا ۱۹۶ء سے دار العلوم منظر اسلام کے عہدہ صدارت سے سبکدوئی تک کے متعدد جماعتوں کے طلبا حضرت کے تلامذہ میں ہیں۔ جن کاریکارڈ دار العلوم منظر اسلام میں ہے۔مرکزی دار الافتا بریلی شریف میں تربیت افتاحال کرنے والے طلبا کی کمبی فہرست ہے جنہوں نے شریف میں تب جہنہوں نے حضورتاج الشریعہ سے درس لیا ہے۔

1907ء سے حضور تاج الشریعہ نے درس قر آن اور درس احادیث کا سلسلہ جاری کیا جس میں ہند و بیرون ہند کے معززین ،اسکالرس ،علما ، مشائخ ، ائمہ مساجد ،متعدد خانقا ہوں کے سجادگان نے شرکت کی اور حضرت سے استفادہ کیا۔

40 • • ٢ ء سے لیکر ہنوز مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا بریلی شریف میں منتہی طلبہ اور تربیت افتا حاصل کرنے والے طلبہ کودرس دیتے ہیں۔

### افتانونسي:

حضور تاج الشریعہ کے خاندان میں فقاوی نولیی کی بنیاد مجاہد جنگ آزادی امام العلمیا مولانا رضاعلی علیہ الرحمۃ نے ۲۴۲۱ھ/۱۸۳۱ء میں رکھی۔اسعہدہ افقا پر فائز ہونے والے خانوادۂ رضا کے مندرجہ ذیل افراد دارالبقا کوچ کر چکے ہیں جوسلسلہ وار ہیں۔قطب بریلی امام العلمیا رضاعلی علیہالرحمہ کے بعدعلامہ نقی علی خاں ،امام احمد رضا خاں ، حجۃ الاسلام مولا نامحمہ حامد رضا خال،مفسر اعظم مولا نا محمد ابرا ہیم رضا خال،مولا نا محمد مصطفی رضا خال معروف بدمفتی اعظم ہندیہم الرحمہ ، ان حضرات کے بعد حضور تاج الشریعهاسءہدہ پر ہیں۔ بلکہحضور مفتی اعظم ہندعلیہالرحمہ کے پاس استفتے کی بھر ماررہتی تھی، کئی کئی مفتیان کرام آپ کے یاس افتا نولیی پر مامور رہا کرتے تھے۔حضورمفتی اعظم ہندنے ازخودحضرت تاج الشریعہ سے کہا کہ ''اختر میاںاب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں بیلوگ جن کی بھیڑلگی ہوئی ہے کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے اہتم اس ( فتاوی نولیی کے ) کام کوانجام دو۔ میں (دارالا فتا) تمہارے سپر دکرتا ہوں، پھرموجودہ لوگوں کی طرف مخاطب ہوکر حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا آپ لوگ اب اختر میاں سلمہ سے رجوع کریں ،انہیں کومیرا قائم مقام اور جائشین جانیں ۔اسی دوران سے لوگوں کا رجحان آپ کی طرف زیادہ ہوگیا۔اور آپ گونا گوں کا موں میں ہنوز مصروف ہیں''۔[۱۲]

حضورتاج الشریعہ جب جامعہ از ہر سے لوٹ آئے تو درس کے ساتھ افتا نولیں کا بھی آغاز کیا۔ چنانچہ ۱۹۲۱ء ہی میں ایک استفنا کا شاندار جواب کھا۔ یہ استفنا مرکز اسلام مدینۃ المنورہ سے آیا تھا۔ طلاق ، نکاح ، میراث پر مشتمل تھا۔ جواب لکھنے کے بعد حضرت نے پہلے بحر العلوم حضرت مفتی سید افضل حسین مونگیری صاحب کودکھا یا انہوں نے دیکھنے کے بعد تحسین کی اور کہا کہ مولا نا سے اپنے نانا جان مفتی اعظم مولا نا مصطفی رضا صاحب کودکھا ہے۔ حضرت نے دلکل و حضرت نے دلاکل و

براہین سے مزین فتوی کو دیکھ کرمسرت کا اظہار کیا اور صدائے تحسین بلندگی۔ حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس کے بعد مفتی اعظم ہندگی چاہت اور توجہ ہوئی بلکہ خاندانی بزرگ مولا نا حبیب رضاصا حب کہتے ہیں کہ' بھی بھی ناغہ ہوجا تا تھا تو حضرت کی اہلیہ محتر مہ پیرانی اماں صاحبہ علیہ الرحمہ دریافت فرما تیں کہ آج اختر میاں نہیں آئے ہیں ان سے کہو کہ روزانہ آیا کریں۔ حضرت ان کو بہت پیند فرماتے ہیں'۔ [21]

حضور تاج الشریعہ خود اپنی فتوی نوئیں کی ابتدا کے بارے میں لکھتے ہیں: '' میں بجین سے ہی حضرت (مفتی اعظم ہند) سے داخل سلسلہ ہوگیا ہوں۔ جامعہ از ہرسے واپسی کے بعد میں نے اپنی دلچیں کی بنا پرفتوی کا کام شروع کیا۔ شروع شروع میں مفتی سید افضل حسین صاحب علیہ الرحمہ اور دوسرے مفتیان کرام کی نگرانی میں بیرکام کرتا رہا۔ اور بھی بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکرفتوی دکھا یا کرتا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس کام میں میری دلچیسی زیادہ بڑھ گئی اور پھر میں مستقل حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے لگا، حضرت کی توجہ سے مختصر مدت میں اس کام میں مجھے وہ فیض حاصل ہوا کہ جوکسی کے یاس مدتوں بیٹھنے سے بھی نہ ہوتا''۔[1۸]

حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ کے انتقال کے بعد ۱۹۸۱ء سے کیکر مسلسل حضور تاج الشریعہ مرجع فقاولی ہیں۔ حضرت کا فتوی عالم اسلام میں سند کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت تین زبانوں عربی، مطبوعہ ہیں۔ حضرت تین زبانوں عربی، عالباً ہندوستان کے تنہا مفتی ہیں۔ جو تینوں زبانوں پریکسال عبورر کھتے ہیں۔ حضرت نے اپنی ملکیت ونگرانی میں تینوں زبانوں پریکسال عبورر کھتے ہیں۔ حضرت نے اپنی ملکیت ونگرانی میں

مونس اوليي

ایک ماہنامہ بنام' 'سنی دنیا'' ۱۹۸۳ء میں جاری کیا۔جس میں مستقل ایک کالم '' باب الاستفتا'' كے نام سے ہے۔اس میں حیار یا یا پچ صفحات فتاوی کے آ لیمخص ہیں ۔اس میگزین میں حضرت کے فتاوی ۱۹۸۳ء سے لے کر ہنوز حچیپ رہے ہیں۔اس کے علاوہ حضرت فارسی اور ہندی میں بھی جوابات رقم کرتے ہیں۔حضرت کے پاس کئی بر" اعظم کے بیشتر ممالک سے سوالات آتے ہیں کثرت استفتا کی وجہ سے حضرت نے اپنے مرکزی دارالافتا میں • ارمفتیان کرام کی ٹیم مستعد کرر کھی ہے۔ جو سوالات کے جوابات لکھا کرتے ہیں ۔اورحضرت ان فتاویٰ پرتصدیق کرتے ۔اس کےعلاوہ ہر جمعرات کو'' از ہری گیسٹ ہاؤس'' کے ہال میں بعدمغرب تاعشا بیٹھتے ۔ جہاں شہرو بیرون شهر کے افراد کثرت سے آ کر سوالات دریافت کرتے۔حضرت ان کے زبانی جوابات دیتے ۔ جمعہ کے دن بعد نمازمغرب یا بعد نمازعشاشہر بریلی کی مختلف مساجد میں بھی''سوال و جواب'' کا پروگرام جاری رہتا۔ان مساجد میں بھی لوگ اپنی علمی شنگی حضرت سے بجھاتے ۔ ہر اتوار کو بعد نماز عشا 09:00 تا 10:30 بجرات انٹرنیٹ پردنیا بھرسے آئے سوالات کا جواب دیتے۔

#### امامت وخطابت:

حضرت مفسراعظم ہندنے اپنے فرزند حضورتاج الشریعہ کو''رضا جامع مسجد'' کی امامت وخطابت دوران طالب علمی ہی سے سپر دکر دی تھی۔ چنانچہ رضا جامع مسجد میں آپ مستقل امامت وخطابت کے فرائض انجام دیئے لگے۔مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمۃ بھی آپ کی اقتدامیں نمازادا کرتے تھے۔ بلکہ جب آپ ہمراہ ہوتے امامت کا حکم آپ ہی کے لیے ہوا کرتا۔ پھر آپ ۱۹۲۴ء میں جامعہ از ہرمصر جلے گئے۔ جب وہاں سے واپس ہوئے پھر ا مامت وتدریس دونوں فرائض انجام دینے لگے۔ جب آپ منظراسلام کے عہدۂ صدارت سے مستعفی ہوئے تو کچھ سال تک ملو کپورمتصل محلہ کسگرال کی ایک مسجد میں امامت کی، آپ کے امامت کرنے کی وجہ سے آپ ہی کی طرف منسوب کر کے اس مسجد کا نام'' از ہری مسجد'' رکھ دیا گیا ہے۔ پھر کچھ سالوں بعد'' رضا جامع مسجد'' میں ہی امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ مصروفیات کی کثرت،اسفار کی زیادتی، پنج وقتہ امامت کے لیے مانع ہوگئ ۔ فی الحال جب بریلی میں ہوتے ہیں''رضا جامع مسجد'' میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں اور وفت ضرورت نصیحت آمیز کلمات ارشاد کرتے ہیں اور جمعہ کی امامت کرتے ہیں ۔شہر بریلی کی عید گاہ محلہ باقر گنج میں ہے۔اعلی حضرت، ججة الاسلام،مفتی اعظم ہند،مفسراعظم ہند کے بعدعیدین کی امامت وخطابت آپ کے سپر د ہے۔مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمۃ کے وصال کے بعد سے آپ مستقل عیدین کی امامت وخطابت کا فریضه انجام دے رہے ہیں ۔ پورا شہر حضرت تاج الشریعہ کی اقتدامیں نماز اداکرنے کے لیے عیدگاہ میں کشاں کشاں اکٹھا ہوجا تا ہے۔حضرت کی تلاوت وخطبہ مصری عربی کہجے میں ہوتا ہے۔ کحن داؤدی کی تلاوت میں حضرت اپنی مثال آپ ہیں ۔ دلائل و براہین سے مزین خطاب کرتے ہیں۔ آیتیں اور احادیث درمیان خطابت خوب یڑھتے ہیں مطالب ومفاہیم بہت عمدہ بیان کرتے ہیں۔سامعین کے ذہن پر آپ کے خطبات بوجھل نہیں ہوتے نیز سامع کا ذہن اکتابٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ جُمع سے یہ بات گونجتی ہے کہ تھوڑی دیراور بیان سیجیے تھوڑی دیراور بیان سیجیے۔

مونس اوليي

#### خطابت کی خصوصیت:

حضرت کا خطاب تین زبانوں میں ہوتا ہے۔ ہندو پاک و بنگلہ دیش میں اُردو میں ، عرب ممالک میں عربی میں ، یورپ میں انگش میں ، حضرت کے سیڑوں خطبات ٹیپ ہیں۔ یوٹیوب (youtube) پر بھی بعض خطبات لوڈ ہیں۔ حضرت کا انداز بیان سادگی اور شائشگی لیے ہوتا ہے۔ اسلوب عمدہ ہوتا ہے، درمیان خطابت جوشیلا رنگ بھی آتا ہے۔ حس سے جمجع بدار اور مستعدی کے ساتھ دل کے کان سے سنے لگتا ہے۔ حضرت سب سے پہلے عربی میں خطبہ پڑھتے ہیں چھر آیت شریف کی تلاوت، اس کے بعد موضوع کی مناسبت سے عربی یا انگش یا اُردوو فارسی میں اشعار پڑھتے ہیں۔ پھر اقوال انکہ اور آیات قر آنیہ کی روشنی میں تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر حالات حاضرہ کی روشنی میں الموت کردہ آیت مقدسہ پر حالات حاضرہ کی روشنی میں الموت کردہ آیت مقدسہ پر حالات حاضرہ کی روشنی میں ایمان افروز بیان کرتے ہیں۔ دورحاضر کے ممتا زاسلامی اسکالرمتاز المحدثین علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری لکھتے ہیں:

''اللہ تعالی نے آپ (تاج الشریعہ) کو کئی زبانوں پر ملکہ ٔ خاص عطا فر مایا ہے، زبان اُردوتو آپ کی گھر یلوزبان ہے اور عربی آپ کی مذہبی زبان ہے، ان دونوں زبانوں میں آپ کوخصوصی ملکہ حاصل ہے جس پر آپ کی اُردو اور عربی نعتیہ شاعری شاہد عدل ہیں۔ آپ کے برجستہ اور فی البدیہہ نعتیہ اشعار فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب اور نعت تخیل میں کسی کہنہ شق استاذ کے اشعار سے کم درجہٰ ہیں ہوتے۔عربی زبان کے قدیم وجدیداسلوب پرآپ کو ملكەراسخ حاصل ہے۔آپ كى خطابت اور شاعرى اور ترجمەنگارى سى پختە كار عربی ادیب کے ادبی کارناموں پر بھاری نظر آتی ہے۔جامعہ ازہر کے دور تحصیل میں جب آپ کا عربی کلام از ہر کے شیوخ سنتے تو کلام کی سلاست و نزاکت اورحسن ترتیب پرجھوم اٹھتے اور کہتے تھے کہ بیرکلام کسی غیرعر لی کا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ بیروا قعہ میرے سامنے کا ہی ہے کہ زمبابوے میں ایک مصری شیخ نے آپ کے حمد بیا شعار سنے تو بہت ہی محظوظ ہوئے اوراس کی نقل کی فرمائش بھی کر ڈالی۔حضرت کو میں نے انگلینڈ، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، زمبابوے وغیرہ میں برجستہ انگریزی زبان میں تقریر و وعظ کرتے دیکھا ہے۔اور وہاں کے تعلیم یا فتہ لوگوں سے آپ کی تعریفیں بھی سنیں،اور یہ بھی ان سے سنا کہ حضرت کو انگریزی زبان کے کلاسکی اسلوب پر عبور حاصل [19]\_"

حضرت کی بعض تقریریں کتابی شکل میں بھی آ چکی ہیں۔حضرت کی خطابت دانشوران قوم وملت ہی کیا اغیار میں بھی پڑھا لکھا طبقہ بہت پسند کرتا ہے اور مخطوظ ہوتا ہے۔حضرت تاج الشریعہ کی مجلسی گفتگو بھی بڑی دل نشیں اور اثر پذیر ہوتی ہے۔وعظ ونصائح کی مجلس روز وشب سبحی رہتی ہے۔خلق خدا کثرت سے رجوع کرتی ہے اور شاد کام ہوتی ہے۔ ہزاروں مسائل شرعیہ، مسائل اعتقادیہ، مسائل ساجیہ کاحل کرتے ہیں۔عوام الناس کیا خواص بھی آپ کی گفتگو سننے کے لئے کوشال رہتے ہیں۔اور نصیحت آمیز کلمات سن کر

اس پرمل پیراہوتے ہیں۔

### حضرت اورعلوم وفنون کی مهارت:

حضور تاج الشريعه مندرجه ذيل علوم وفنون ميں مهارت رکھتے ہيں: (1) علوم قرآن \_ (۲)اصول تفسير \_ (۳)علم حديث \_ (۴)اصول حديث \_ (۵)اساءالرجال ـ (۲) فقه خفی ـ (۷) فقه مذاهب اربعه ـ (۸)اصول فقه ـ (9) علم كلام - (١٠) علم صرف - (١١) علم نحو - (١٢) علم معاني - (١٣) علم بدیع \_ (۱۴)علم بیان \_ (۱۵)علم منطق \_ (۱۲)علم فلسفه قدیم و جدید \_ (١٤)علم مناظره - (١٨)علم الحساب - (١٩)علم ہندسہ - (٢٠)علم ہئیت ۔ (۲۱)علم تاریخ ـ (۲۲)علم مربعات ـ (۲۳)علم عروض وقوا فی ـ (۲۴)علم تكسير ـ (٢٥) علم جفر ـ (٢٦) علم فرائض ـ (٢٧) علم توقيت ـ (٢٨) علم تقویم \_ (۲۹)علم تجوید وقراءت \_ (۳۰)علم ادب (نظم ونثر عربی نظم ونثر فارسی ،نظم و نثر انگریزی، نثر ہندی،نظم و نثر اُردو)۔ (۳۱)علم زیجات۔ (۳۲) علم خطاطی \_ (۳۳) علم جبر ومقابله \_ (۳۴) علم تصوف \_ (۳۵) علم سلوك\_(٣٦)علم اخلاق\_

حضرت قرآت عشرہ کے ماہر ہیں۔ تلاوت قرآن مصری کہیج میں لا جواب کرتے ہیں۔ اور کئی زبانوں پر مہارت رکھتے ہیں۔ عربی ، فارسی ، انگریزی، اُردو میں تو آپ کے ادبی شہ پارے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندی، سنسکرت، میمنی، گجراتی، مراتھی، پنجابی، بنگالی، تیلگو، کنڑا، ملیالم، بھوجپوری بولتے اور سجھتے ہیں۔حضرت اسلام کی ترویج و اشاعت اور ردِّ بدعات و

منکرات میں اونچا مقام رکھتے ہیں۔جس موضوع اور مسکلہ پرقام اٹھاتے ہیں بے تکلف کھتے چلے جاتے ہیں۔جس مسکلہ کی تحقیق کرتے ہیں دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔امام احمد رضا کا نفرنس بریلی ۲۵ ۱۴ ھیں محدث بمیر علامہ ضیاء المصطفیٰ امجدی نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ''علامہ ازہری کے قلم سے نکلے ہوئے فتوی کے مطالعہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر پڑھ رہے ہیں۔آپ کی تحریر میں دلائل اور حوالجات کی بھر مارسے بہی ظاہر ہوتا ہے'۔[۲۰]

حضرت کی فن خطاطی کے بابت مولا ناشہاب الدین لکھتے ہیں کہ: '' حضرت تاج الشريعة فن خطاطي ميں مهارت رکھتے ہيں اس ليے آپ کے مکا تیب،مضامین ومقالات اور فناوی حسن تحریر کے لحاظ سے بے مثال ہیں ان تحریرات کو دیکھتے ہی دل باغ باغ ہوجا تا ہے۔علم وفضل کےساتھ ساتھ یہ خوبی بہت کم علما ومفتیان عظام میں پائی جاتی ہے۔حضرت کا طرز خطاطی عہدوز مان کے اعتبار سے بدلتا رہا ہے۔مگر ہرز مانہ کی تحریریں اپنے آپ میں اعلی نمونہ اور بے مثال خطاطی کی آئینہ دار ہیں۔اییا معلوم ہوتا ہے كه موتيول كى لريال بكھرى ہوئى ہيں ـ درحقيقت حسن تحرير سے خود شخصيت كا وہ جمال مخفی بے حجاب ہوجا تاہے جس تک رسائی بہت مشکل ہے، حضرت کے مکا تیب کے حسن ظاہری سے حسن معنوی آشکار ہوتا ہے۔ راقم السطور کے یاس حضرت کی تحریرات عهد بعهد موجود ہیں ۔ز مانہ طالب علمی ، بعد فراغت عهد درس و تدریس،عهد دارالافتا،عهد جانشینی، زمانه شباب، اورموجوده وفت کی تحریرات موجود ہیں۔اس سے حسن تحریر اور فن خطاطی کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے۔اور حضرت کی ایک خصوصیت ہے کہ فل اسکیپ کے کاغذ پر بغیر کچھ نیچے رکھے لیے کہ کوئی لائن ذراسی بھی ٹیڑھی ہو جائے''۔[11]

### نيز حضرت كى عبورلسانيات سے متعلق وہ لكھتے ہيں:

'' تاج الشريعه کوالله تعالى نے کئی زبانوں پر کممل دسترس عطافر مائی ہے۔ عربی، فارسی،اوراُردومیں جہاں بہترین ادیب نظر آتے ہیں تو وہیں دوسری طرف انگریزی زبان پربھی آپ کو کمل عبور حاصل ہے۔ آپ نے اسلامیہ ا نٹر کالجے بریلی میںمعمولی ہندی اور انگریزی پڑھی تھی۔مگر خدا دا د ذہانت و فطانت کی وجہ سے آپ نے انگریزی میں بھی کمال حاصل کیا۔ساؤتھ ا فریقہ، ملاوی، زمبابوے، ہرارے ،ماریشش، جرمن، فرانس، مالینڈ، انگلینڈ، امریکہ، کناڈا وغیرہ وغیرہ ممالک کی بین الاقوامی کانفرنس میں انگریزی ہی میں خطاب کرتے ہیں۔انگریزی میں آپ نے سیکروں فقاوی تح یر فرمائے ہیں۔حضرت نے انگریزی میں سب سے پہلافتوی کے رمحرم الحرام ۱۲ ۱۴ هـ • ۲ رجولا ئي ۱۹۹۱ء ميں الحاج ہارون تاررضوي (ليڈي اسمتھ ساؤتھافریقہ)کےاستفتاکے جواب میں تحریر فرمایا جودارالاسلام اور دارالحر ب میں مسلم وذمی کا فرسے متعلق ہے۔ انگریزی فتوے کے دومجموعے ڈربن (ساؤتھ )سے شائع ہو چکے ہیں۔نائب انگمٹیکس کمشنر جناب ظہورافسر خال رضوی بریلوی (حال مقیم اجمیر) سے ابتدامشورہ فرماتے تھے۔ مگر موصوف کا

بیتائر تھا کہ' حضرت جن انگریزی الفاظ اور جملوں کا استعمال کرتے ہیں وہ لغات کے اعتبار سے بالکل درست ہوتے ہیں۔ اس طرح کی سلاست و روانی بھری تحریریں مجھے بہت کم دیکھنے کوملیں'۔ انگریزی کے علاوہ آپ کو میمنی گجراتی ، مراتھی پنجابی ، بنگالی اور بھو چپوری وغیرہ زبانوں میں بھی صلاحیت حاصل ہے، آپ بخوبی ان علاقائی زبانوں کو سمجھتے اور حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ان زبانوں کو سکھنے کے لیے کھی آپ نے کشی استاذ کے سامنے زانو کے ادب طے نہیں کیا۔ بیہ خدا داد صلاحیتیں اللہ تعالی نے آپ کوور شمیں عطافر مائی ہیں'۔ [۲۲]

### عائلى زندگى:

حضرت کا عقد مسنون تعلیم و تربیت اور ارادت وسلوک کی منزلیس طے کرنے کے بعد اور جامعہ از ہر مصر سے واپسی پر تقریباً دوسال تدریبی خدمات انجام دینے کے بعد خانوادہ ہی میں علامہ حسنین رضا خال علیہ الرحمة کی صاحبزادی سلیم فاطمہ عرف اچھی بی سے شعبان المعظم ۱۳۸۸ هر ۱۹۲۸ء بروز اتوار ہوا۔ حضرت کی اهلیہ حسن کردار، تقوی سرنومبر ۱۹۲۸ء بروز اتوار ہوا۔ حضرت کی اهلیہ حسن کردار، تقوی وطہارت، مہمان نوازی، غربا پروری، انصاف و دیانت، سخاوت و پابندی شریعت میں انوکھی شان رکھتی ہیں۔ حلقۂ ارادت میں پیرانی مال سے مشہور ومعروف ہیں۔ مصروفیت کے باوجود کتابوں کے مطالعہ کی عادی ہیں۔ حضرت پیرانی امی متعنا اللہ بطول حیاتھا نیک سیرت خاتون ہیں فی زماننا دیا ہے مصر ہیں۔

ڈاکٹر شوکت صدیقی آپ کی اھلیہ کی بابت لکھتے ہیں:

''حضرت حسنین رضا خال کی سب سے چھوٹی صاحبزادی جانشین مفتی اعظم علامہ مفتی محمد اختر رضا خال دامت برکاتهم العالیہ سے منسوب ہوئیں۔ عربی وفارسی کی تعلیم گھر ہی پروالد ماجد سے حاصل کی ۔ صوم وصلوۃ کی تختی سے پابند، نہایت ہی خوش اخلاق، انتہائی مہمان نواز، نہایت ہی متین و سنجیدہ ہیں۔ سارے گھر کا نظم وضبط، ماہنامہ سنی دنیا کی اشاعت کی فکر، مرکزی دار الافتا کے مفتیان کا خیال، الرضا مرکزی دار الاشاعت سے کتابوں کی اشاعت اور آل انڈیا جماعت رضائے مصطفی کی سرگرمیوں کے لیے مالی اشاعت اور آل انڈیا جماعت رضائے مصطفی کی سرگرمیوں کے لیے مالی تعاون کرتی ہیں۔ اللہ تعالی نے حضور تاج الشریعہ کے گھر کے لئے آپ کا انتخاب فرمایا جس کی وجہ سے حضور تاج الشریعہ کے گھر کے لئے آپ کا انتخاب فرمایا جس کی وجہ سے حضور تاج الشریعہ کو بڑی آسانیاں ہیں'۔ [۲۳]

آپ نقهی مسائل سے واقف اور دین حنفیہ کی شاندار مبلغہ ہیں۔اُردو نثر میں شاندار مضامین تحریر کرتی ہیں۔ ماہنامہ اعلی حضرت، بریلی اور ماہنامہ سنی دنیا، بریلی میں چندمضامین شائع بھی ہوئے ہیں۔

الله تعالی نے حضرت کو پانچ صاحبزادیاں اور ایک صاحبزادہ عطافر مایا ہے۔آپ نے سبحی کی بہترین دینی تربیت کی اور تعلیم سے آراستہ کیا۔اور سبحی کی شادیاں بھی کر دیں۔آپ کی صاحبزادیاں مندرجہ ذیل حضرات سے منسوب ہیں اور ماشاء اللہ سبحی صاحب اولا دہیں۔

(۱) آسیه فاطمه: عالی جناب انجینئر محمد برهان رضا صاحب بیسلپوری سے

منسوب ہیں ، ایک صاحبزادہ محمد علوان رضا اور ایک صاحبزادی حنا فاطمہ ہیں۔فی الحال دہلی میں مقیم ہیں۔

(٢) سعد به فاطمه: عالى جناب الحاج محمنسوب رضا خان، بهيره ي كومنسوب ہوئیں ایک صاحبزادی کجین فاطمہ اور ایک صاحبزادہ محد منہال رضا ہیں۔ بہیر می صلع بریلی میں اقامت پذیر ہیں۔

(٣) قدسيه فاطمه: حضرت مولا نامفتي محمد شعيب رضا قادري، نجيب آباد بجنور کومنسوب ہوئیں ایک صاحبزادے محمد حمزہ خبیب اور ایک صاحبزادی نوار فاطمہ ہیں ۔ایک صاحبزادہ کا بعدیپدائش انتقال ہو گیا اوراس کے بعدایک صاحبزادی تولد ہوئیں۔ بریلی میں مقیم ہیں۔افسوس کہ حضرت مفتی محمد شعیب رضائعیمی اب ہمارے درمیان ندرہے۔اللدان کی مغفرت فرمائے۔ (۴) عطیه فاطمه: حضرت مولا نا محمر سلمان رضا خاں، کانکرٹولہ بریلی سے منسوب ہوئیں ۔ دو صاحبزادے محمد سفیان رضا اور محمد شاذان رضااور محمد ملحان رضا ہیں۔ایک صاحبزادہ کا ولادت کے کچھ ماہ بعدانقال ہو گیا۔

(۵) سار به فاطمه: عالی جناب محمد فرحان رضا،خواجه قطب، بریلی کومنسوب ہوئیں ایک صاحبزادہ نہان رضااورایک صاحبزادی فلذ ہ فاطمہ ہیں۔بریلی میں اقامت پذیر ہیں اور بحیثیت ملازم جدہ سعودی عرب میں ہیں۔

بریلی اوررائے پورمیں اقامت رکھتے ہیں۔

شهزادهٔ تاج الشريعة حضرت علامه مولا نامحه عسجد رضاصاحب: آپ کے اکلوتے صاحبزادے اور جانشین ہیں اور بہت سی خوبیوں کے ما لک ہیں اور بہت سے دینی امور میں سرگرم رہتے ہیں۔لہذامولا نا کا قدرے تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔

مولا نامجرعسجد رضا کی ولادت ۱۴ رشعبان المعظم ۴ ۹ سارهر ۴ ۱۹۷ ءکو محلہ خواجہ قطب بریلی میں ہوئی۔حضور تاج الشریعہ کے یہاں پہلی ولادت تھی،خاندان والوں بالخصوص مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمة کو بے انتہا خوشی ہوئی۔تشریف لائے اور اپنالعاب دہن نومولود کے منہ میں ڈالا اور اسی موقع پرنومولود کے منہ میں انگلی داخل کر کے داخل سلسلہ بھی کرلیا۔اس نومولود کا نام ''محر''رکھا گیا۔اور یکارنے کے لیے' منوررضا محامہ'' تجویز ہوا۔اورعرفیت مجمة عسجد رضا قراریائی اسی عرفیت سے مولا ناعسجد رضاصاحب معروف ہوئے۔ والدین کے زیرساییتربیت یائی محمدنام پرشاندار عقیقہ ہوا جب آپ ہم رسال ۸ رماه ۴ ردن کے ہوئے توتسمیہ خوانی کا شاندار اہتمام ہوا۔حضور مفتی اعظم عليهالرحمة نے تسميه پڑھائی۔اورعالم بننے کی اور دین اسلام کے خادم بننے کی دعا کی ۔ابتدائی تعلیم والدہ ماجدہ اور والد ماجدسے لی۔شعور بالغ ہونے کے بعداسلامیدانٹرکالج، بریلی میں داخل کیے گئےعصریات کی تعلیم انٹر تک وہاں مکمل کی اور دینیات کی تعلیم جامعه نوریه، بریلی اور مرکزی دار الافتا، بریلی ہے مکمل کی ۔ دینیات کی ابتدائی اکثر کتا ہیں مفتی محمد ناظم علی بارہ بنکوی اور حضرت مولانا نظام الدین صاحب سے پڑھیں۔متوسطات کی مخصیل حضرت مفتی مظفر حسین کٹیہاری اور جامعہ نوریہ، بریلی کے اساتذہ سے کی اور اعلی کتابیں صدر العلما حضرت علامة تحسین رضا علیہ الرحمہ اور والد ما جد سے پڑھیں۔آپ نے دینیات کی زیادہ تر کتابیں اپنے ماموں حضرت صدر العلماکے پاس پڑھیں اور بخاری شریف، طحاوی شریف، مسلم شریف، الاشباہ والنظائر، مقامات حریری، اجلی الاعلام، عقو درسم المفتی، فواتح الرحموت، توقیت وغیرہ کتب والدسے پڑھیں۔ ا • • ۲ء میں بموقع عرس رضوی جامعة الرضا، بریلی کے حن میں حضرت ممتاز الفقہاء، محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ نے ختم بخاری کرائی۔ اور بے شارعلا ومشائح کی موجودگی میں دستار فضیلت سر پر باندھی گئی۔

سام ۲۰ عیں شہزادہ تاج الشریعہ نے رضاعت سے متعلق فتوی لکھا جس پراستاذ الفقہا حضرت علامہ فقی قاضی مجمد عبدالرحیم بستوی علیہ الرحمہ اور مفتی ناظم علی بارہ بنکوی ، مفتی مظفر حسین کٹیہاری اور والد ماجد تاج الشریعہ حضرت مفتی مجمد اختر رضا از ہری دام ظلہ العالی اور راقم السطور مجمد یونس رضا نے تصدیق کی اور حضرت نے اس موقع سے مٹھائی منگوا کر حاضرین میں تقسیم بھی کروائی۔

غالباً ۲۰۰۱ء میں بموقع عرس رضوی امام احمد رضا کانفرنس، جامعة الرضا، بریلی میں حضرت نے سلسلہ قادر به رضوبه کی اجازت وخلافت عطا کی اور اپنا جانشین نامزد کیا۔ ۱۱۰ ۲ء میں حضرت نے وہ تمام اجازتیں بھی تفویض کر دیں جو انہیں اپنے مشاکخ بالخصوص مفتی اعظم ہند سے ملی تھیں۔ ۲۰۰۷ء میں مولانا نے والد ماجد کی موجودگی میں مشکوۃ شریف کا جامعة الرضا میں تقریباً سوا گھنٹے درس دیا جس کی والد ماجد نے تحسین فر مائی اور حاضرین سے مبار کبادی وصول کی۔

#### شهزادے کاعقدمسنون:

و بے رہے ہیں۔

مولا ناعسجد رضا صاحب كاعقدامين شريعت مفتى محمسبطين رضاخال علیه الرحمه،مفتی اعظم ایم پی کی حچوٹی صاحبزادیمحتر مهراشدہ نوری صاحبہ سے ۲ رشعبان المعظم ۱۱ ۱۴ ھر کا رفر وری ۱۹۹۱ء بروز اتوار ہوا۔ ماشاءاللہ اس ونت آپ کے دوصاحبزادے محمد حسام احمد رضا اور محمد حیام احمد رضا اور ۴ رصاحبزادیاں اربح فاطمه، آمر فاطمه، جویریه فاطمه، مزینه فاطمه ہیں۔ مولانا بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور تاج الشريعه نے ساری روحانی امانتیں تفویض کیں ۔حضرت امین نثریعت حضرت علامه سبطين رضا صاحب، امين ملت ڈاکٹر سيدامين مياں برکاتی سجادہ نشين خانقاه بركاتيه مار هره، جانشين فاتح بلگرام رئيس الاتقياء مولا ناسيداويس مصطفى واسطی قادری سجادہ نشین خانقاہ عالیہ بلگرام ہردوئی نے بھی اجازت وخلافت، اورادو وظائف اور اعمال و اشغال میں مجاز و ماذون کیا۔ نیز گل گلزار اساعيليت حضرت علامه مولا ناسيد گلزارا ساعيل واسطى مدخله العالى سجاده نشين خانقاه عاليه قادريدا ساعيليه، مسولى شريف نے بھى اجازت وخلافت عطافر ماكى ہے۔ فی الحال آپ مندرجہ ذیل عہدوں پر فائز رہ کر دینی خدمات انجام

(۱) آپآل انڈیا جماعت رضائے مصطفی کے قومی صدر ہیں۔اس جماعت سے ملی ،ساجی ،معاشی اور عائلی مسائل وغیرہ امور انجام پاتے ہیں۔ (۲) آپ مرکزی دار الافتائے مہتم ہیں۔ یہاں سے ملک و بیرون ملک کے آئے ہوئے سیگروں سوالات کا فقہ حنفی کی روشنی میں جوابات دیے جاتے ہیں۔اورمفتیان کرام کی ٹیم تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا از ہری دام ظلہ العالی کی مگرانی میں فتاوی تحریر کرتے ہیں۔اُردو،عربی، فارسی، انگریزی، ہندی زبان میں فتاوے شائع کیے جاتے ہیں۔

(۳) مرکزی دارالقصنا: رویت ہلال کے تعلق سے امورانجام پاتے ہیں اور مقدمے وغیرہ فیصل ہوتے ہیں۔آپ اس کے ناظم اعلیٰ ہیں۔

(۴) شرعی کونسل آف انڈیا: اس کے تحت جدید مسائل جن کاحل صراحت کے ساتھ قر آن واحادیث میں نہیں ہے وہ ملک و بیرون ملک کے فقہا یک جا ہو کرحل کرتے ہیں اب تک ۲۷رجدید مسائل اس کے تحت فیصل ہو چکے ہیں۔ یہ کونسل ہر سال ایک مرتبہ سیمینار کا انعقاد کرتی ہے۔ آپ اس کے بھی ناظم اعلی ہیں۔

(۵) مرکز الدراسات الاسلامیه جامعة الرضانیه حکومت اتر پردیش سے منظور شدہ عالیه درجه کا ادارہ ہے۔ فی الحال اس میں تقریباً آٹھ سوطلبا زیر تعلیم ہیں۔ اور تقریباً ۱۳ ٹھ سوطلبا خیر شکی ہیں۔ اور تقریباً ۱۳ ٹھ سوطلبا علمی شکی بہت سے طلباعلمی شکی بجھا کر فارغ ہوتے ہیں۔ یہ ادارہ عصریات و دینیات دونوں کی تعلیم دیتا ہے۔ ادارے کا جامعہ از ہر، قاہرہ ،مصراور این۔ آئی۔ او۔ ایس سے معادلہ ہے۔ ادارے کا جامعہ از ہر، قاہرہ ،مصراور این۔ آئی۔ او۔ ایس سے معادلہ ہے جس کی وجہ سے اسے غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔ مولا نااس ادارہ کے ناظم اعلی ہیں۔

(٢) امام احدرضا ٹرسٹ: اسٹرسٹ کے مولانا چیئر مین ہیں۔اس کے تحت

بے شارقومی وملی مسائل کاحل ہوتا ہے۔اس کے منصوبہ جات میں بہت سے فلاحی کام شامل ہیں ۔ بعض منصوبے ملی جامہ بہن چکے ہیں اور بعض انتظار میں ہیں ۔ حضرت عالمگیر سطح پر دور ہے بھی کرتے ہیں ہندو بیرون ہند میں بیشتر صوبہ جات اور مما لک کا دورہ کر چکے ہیں، زیارت حرمین شریفین سے بھی کئی مرتبہ مشرف ہو چکے ہیں۔مولانا قائدانہ صلاحیت کے مالک ہیں۔ دینی وعلمی مشغولیات میں مصروف رہتے ہیں۔مولی تعالی انہیں مزید خدمات کی توفیق بخشے۔

#### ارادت وسلوك:

حضورتاج الشريعه كوبچين ہى ميں مفتی اعظم ہندعليه الرحمۃ نے بيعت كر لياتھا آپ خود ہى لکھتے ہيں: ''ميں بچين سے ہى حضرت (مفتی اعظم ہندعليه الرحمۃ ) سے داخل سلسله ہو گيا ہوں''[۲۴] اورتقر يباً• ٢ رسال بعد مفتی اعظم ہندعليه الرحمۃ نے ميلا دشريف كى محفل ميں خلافت وا جازت بھی عطا كردی۔ مولا ناشہاب الدين رضوى لکھتے ہيں:

"حضور مفتی اعظم قدس سرہ نے مولانا ساجد علی خال بریلوی مہتم دار العلوم مظہراسلام، بریلی کو حکم دیا کہ ۱۵ ارجنوری ۱۹۲۲ء ۸ رشعبان ۱۸ ۱۳ اھ کو جہ مظہراسلام، بریلی کو حکم دیا کہ ۱۵ ارجنوری ۱۹۲۲ء ۸ رشعبان ۱۸ ۱۳ اھ کو جہ کہ ربح گھر پر محفل میلا دشریف کا انعقاد کیا جائے۔ میلا دخوال حضرات علما و مشائخ اور طلبائے مدارس و فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کو دعوت شرکت دے دی جائے۔ شدید سردی کے موسم میں کئی ہزار لوگوں نے میلاد شریف کی اس خصوصی تقریب میں شرکت کی محفل میلا دشریف کے آخر میں مفتی اعظم حضرت مصطفی رضاعلیہ الرحمۃ تشریف لائے اور تاج الشریعہ علامہ مفتی اعظم حضرت مصطفی رضاعلیہ الرحمۃ تشریف لائے اور تاج الشریعہ علامہ

مفتی اختر رضا خال از ہری کو بلوایا، اپنے قریب بٹھایا، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ ورجیج ہاتھوں میں لے کرجمیع سلاسل عالیہ قادر یہ،سہرور دیہ،نقشبندیہ، چشتیہ،اورجمیع سلاسل احادیث مسلسل بالا ولیت کی اجازت وخلافت سے سرفراز فرمایا۔تمام اورادووظائف،اعمال واشغال، دلائل الخیرات،حزب البحر،تعویذات وغیرہ کی اجازت مرحمت فرمائی۔'[۲۵]

اس موقع يرمجابدملت حضرت علامه حبيب الرحمن عباسي عليه الرحمة رئيس اعظم اڑیسہ، برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری، مولا ناخلیل الرحمن محدث امروہوی، علامہ مشاق احمد نظامی الہ آبادی، مفتی نذیر الاکرم نعیمی مراد آبادی،مولانا محمد حسین سننجلی،مولانا انوار احمد شابهجهانپوری،مولانا قاضی شمس الدين جعفري جونپوري،مولانا كمال احمة تلشي يوري،مولانا شعبان على حباني گونڈ وی مصوفی عزیز احمہ بریلوی وغیرہ جیسے جیدعلما ومشائخ موجود تھے۔ سبجی حضرات نے اٹھ اٹھ کریکے بادیگرے تاج الشریعہ کومبار کبادیاں دیں۔[۲۷] ۱۵رجنوری ۱۹۲۲ء کی بات ہے کہ اس مجلس میں مفتی اعظم ہند حضرت مصطفى رضا نوري عليه الرحمة سيتمس العلماء قاضي شمس الدين احرجعفري اور مولا نابر ہان الحق جبل بوری نے در یافت کیا کہ حضرت! آب کا جانشین کون ہوگا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ: جانشین اپنے وقت پر ہی ہوگا جسے ہوناہے'' اور حضرت تاج الشريعه كے متعلق فرما يا كه: ''اس ( تاج الشريعه ) لڑ كے سے بهت امیدین وابسته ہیں' ۔ [۲۷]

حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ نے اپنے آخری ایام میں اپنی جانشینی

كمتعلق ايك تحرير خودكهي جس ميں حضرت تأج الشريعه كواپنا جانشين اور قائم

مقام نامز دکر دیا۔اس تحریر کاعکس سیرت تاج الشریعه صفحه نمبر ۱۳ پرہےجس میں خطبہ کے بعدسب سے پہلا جملہ بیلکھاہے:

«میں اختر میاں سلمہ کواپنا قائم مقام کرتا ہوں''۔[۲۸]

حضورتاج الشريعها پني زندگي کي کامياني وکامراني کے پیچھےسب پچھ مفتی اعظم ہندعلیہالرحمۃ کافیض اوران کی نگاہ کرم کا صدقہ بھچتے ہیں چنانچہ وہ خود کہتے ہیں:

''میں دارالعلوم منظراسلام، بریلی میں پڑھااور پڑھا یا، جامعہاز ہرمیں · بھی پڑھا، شروع سے ہی مجھے مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ اپنی درسی کتا بوں کے علاوه نشروح وحواشي اورغيرمتعلق كتابول كاروزانه كنثرت سيےمطالعه كرتا،اور خاص خاص چیزوں کو ڈائری پر نوٹ کر لیا کرتا تھا۔اس کے علاوہ سب سے ا ہم بات بیہ ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا وہ حضور مفتی اعظم قدس سرہ کی صحبت و استفادہ سے حاصل ہوا۔ان کے ایک گھنٹہ کی صحبت ،استفسارات اور استفادہ سالوں کی محنت ومشقت پر بھاری پڑتے تھے۔میں آج ہر جگہ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمة کاعلمی وروحانی فیضان پا تا ہوں۔آج جومیری حیثیت ہےوہ انہیں کی صحبت کیمیااثر کا صدقہہے۔'[۲۹]

۱۹۸۷ ارنومبر ۱۹۸۴ء کو مار ہر ہ مطہرہ میں عرس قاسمی کی تقریب میں احسن العلماء حضرت مفتى سيدحسن ميال بركاتى سجاده نشين خانقاه بركاتيه مار ہرہ نے حضور تاج الشریعہ کا استقبال'' قائم مقام مفتی اعظم علامہ از ہری زندہ باد''کے نعرے سے کیا،اور مجمع کثیر میں علما ومشائخ اور فضلا ودانشوروں کی موجودگی میں'' جانشین مفتی اعظم'' کو بیہ کہہ کر:''فقیرآ ستانہ عالیہ قادر بیہ برکا تیہ نور یہ کے سجادہ کی حیثیت سے قائم مقام مفتی اعظم علامہ اختر رضا خانصاحب کوسلسلہ قادر یہ برکا تیہ نور یہ کی تمام خلافت واجازت سے ماذون و مجاز کرتا ہے۔ پورا مجمع سن لے، تمام برکاتی بھائی سن لیں اور یہ علمائے کرام (جوعرس میں موجود ہیں) اس بات کے گواہ رہیں'۔ بعدہ احسن العلماء مولانا سیرحسن میاں برکاتی علیہ الرحمۃ نے حضرت تاج الشریعہ کی دستار بندی کی اور نذر بھی پیش کی۔

سیدالعلما مولانا الشاہ سید آل مصطفی برکاتی مار ہروی علیہ الرحمہ نے جمیع سلاسل کی اجازت وخلافت عطا فر مائی اور خلیفہ اعلی حضرت، حضرت مولانا بر ہان الحق رضوی جبل پوری علیہ الرحمہ نے بھی تمام سلاسل اور حدیث شریف کی اجازت سے نوازا۔

والد ما جدمفسر اعظم ہندعلیہ الرحمۃ نے فرزندار جمند کو قبل فراغت ہی اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کا جانشین بنایا ،اورایک تحریر بھی عنایت فر مائی۔

ریحان ملت مولا نامحمدر یحان رضا بریلوی مہتم منظراسلام اپنی ادارت میں شائع ہونے والے ' ماہنامہ اعلی حضرت' میں بعنوان' کوائف دارالعلوم ' میں تحریر فرماتے ہیں۔ (واضح ہوکہ بیتحریراس زمانے کی ہے جب مفسر اعظم ہندعلامہ ابراہیم رضا بریلوی قدس سرہ کی طبیعت بہت زیادہ علیل تھی ، اور سارے لوگوں کو بیامیر تھی کہ اب مفسر اعظم ہند حضرت علامہ ابراہیم رضا جیلانی بریلوی ظاہری دنیا سے رخصت ہوجائیں گے )۔

"بوجه علالت بيتوقع نهيس كهاب زياده زندگی هو، بنابرين ضرورت تقی

كه دوسرا قائم مقام هو،لهذاختر رضاسلمه كوقائم مقام وجانشين اعلى حضرت بنا د پا گیا۔جانشینی کا عمامہ باندھا گیا اورعبا پہنائی گئی۔ بیدد ستارا ورعبا اور طلبا کی دستار وعبااہل بنارس کی طرف سے ہوئی''۔[• ۳]

لہذامعلوم ہوا کہ مندرجہذیل مشائخ کرام روحانی مریی ہیں۔ (۱) حضرت مولانامفتی محم مصطفی رضاخال علیه الرحمة بریلی ،ملقب به ،مفتی اعظم هند به (۲) حضرت مولا نامفتی محمد ابرا ہیم رضا خال علیه الرحمۃ ،ملقب به،مفسر اعظم ہند۔ (۳) حضرت مولا نابر ہان الحق رضوی علیہ الرحمۃ ،جبل پور، ملقب بہ، برھان ملت۔ (۴) حضرت مولا ناسيدآل مصطفى بركاتى على الرحمة - مار ہره، ملقب به، سيدالعلما -(۵) حضرت مولا ناسید حسن حیدر بر کاتی علیه الرحمة - مار هره ، ملقب به ،احسن العلما -حضرت کے مریدین ومتوسلین تقریباً تمام بر" اعظم میں یائے جاتے ہیں،سلسلہ قا دریہ کا فروغ جتنااس دور میںحضرت سے ہواوہ کسی اور شیخ سے

نہیں ہوا۔مولا ناکے مریدین کروڑوں کی تعدادمیں ہیں جنممالک میں آپ کے مریدین کی کثرت ہے مندرجہ ذیل ہیں۔

هندوستان، یا کستان، نیبیال،لندن، تنزانیه، آسٹریلیا، مدینه منوره، مکه معظّمه، بنگله دیش،موریشش،سری لنکا، برطانیه، ہالینڈ، جنوبی افریقه، امریکه، عراق، ایران، ترکی، ملاوی، جرمنی، متحده عرب عمارات کویت، لبنان، مصر، شام، کناڈا، طرابلس، تبران، لیبیا وغیرہ۔ مریدین میں بڑے بڑے علما مشائخ وصلحا شعرا اور ادبا، مفكرين و قائدين، مصنفين ، ريسرج اسكالر، یروفیسر، ڈاکٹراور مخفقین ہیں جوآپ کی غلامی پرفخر کرتے ہیں۔ حضورتاج الشريعه كے خلفاء كى تعداد بھى حيطة تحرير ميں لا ناايك بڑا كام ہے۔ سينكڑوں كى تعداد ميں مختلف مما لك ميں دين متين كى نشر واشاعت ميں مصروف ہيں۔ چند خلفاء كے اساء حيات تاج الشريعه مصنفه مولانا شہاب الدين رضوى اور تجليات تاج الشريعه مرتبه مولانا شاہد القادرى ميں ديكھا جا سكتا ہے۔[۳]

کیم جمادی الاخری ۱۳۳۴ ہے ۱۱۰ اپریل ۱۳۳۷ء شب جمعہ ۱۰ ان کے کر ۳۸ رمنٹ پر حضرت کے کاشانہ پر ڈاکٹر محمد ارشاد احمد رضوی ساحل شہسر امی کے اصرار پرایک خصوصی درس کا اہتمام ہوا۔ جس میں حضور تاج الشریعہ نے حدیث مسلسل بالا ولیت کی تعلیم دی اور عملی طور پر اس کی اجازت بھی عطافر مائی۔ اس میں مندرجہ ذیل حضرات منے۔

- (۱) شهزادهٔ تاج الشريعه مولا نامجر عسجد رضاخان صاحب ـ
- (۲) ڈاکٹرمفتی محمدار شاداحمد رضوی،ساحل شہسر امی صاحب۔
  - (٣) حضرت مفتى محمطيع الرحمن نظامي استاذ جامعة الرضاب
    - (۴) حا فظ محمد اسلم رضوی ، کراچی ۔
    - (۵)حضرت مفتی مظفرحسین، فتح پور گیا۔
      - (۲) حضرت مولا نا تبارک حسین، گیا۔
        - (4) راقم السطور محمد يونس رضا ـ

اس کے بعدراقم السطور کی گزارش پروہ تمام اجازتیں جوحضرت کومشائخ سے ملی ہیں اور جملہ سلاسل بالخصوص سلسلہ معمریہ منوریہ اور مصافح نیز النور و البهاء میں جودرج ہیں مندرجہ ذیل حضرات کوعطافر مائیں۔

- (۱) شهزادهٔ تاج الشريعه مولا نامجر عسجد رضاصاحب ـ
- (۲) ڈاکٹرارشاداحمد رضوی ساحل شہسر امی صاحب۔
  - (۳)مفتی مطیع الرحمن نظامی صاحب۔
  - (۴)مولا ناعاشق حسین کشمیری صاحب۔
    - (۵) راقم السطور محمد يونس رضا \_

### زيارت حرمين شريفين:

ہر مومن بالخصوص عاشق صادق کی تمنا ہوتی ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت سےخودکومشرف کرے اللہ تعالی نے حضور تاج الشریعہ کواس شرف سے بھی خوب نوازا ہے۔آپ نے چھ جج کیے ہیں۔ پہلا جج ۴۰ ۱۳ ھمطابق ٣ رسمبر ١٩٨٣ء دوسراحج ٥٠ ١٦ ه مطابق ١٩٨٦ء تيسراحج ٢٠ ١٣ ه مطابق ١٩٨٤ء چوتھا فج ٢٩ ١٣ ه مطابق ٨٠٠٨ء يانچوال فج ١٣٣٠ ه مطابق ۹۰۰۲ء چھٹا حج ۱۳۳۱ھ مطابق ۱۰۰۲ء میں کیا۔اس کے علاوہ انگنت بار آپ نے عمرہ کیااور مدینہ منورہ کی حاضری دی۔ بھی بھی سال میں دو جاربار مدینه منوره حاضر ہوجاتے ہیں۔علامہ کے اندرایک خصوصیت بیہے کہ وہ کسی لیڈر،حکومت کے رعب و دبدیہ سے نہیں ڈرتے ۔مسائل حقہ کا اظہار برملا کر دیتے ہیں۔انجام کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسرے حج کے موقع پرمولانا کو بعض مشکلات کابھی سامنا کرنا پڑاہے۔حضور تاج الشریعہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حج وزیارت کے لئے تشریف لے گئے تھے۔عرفات سے واپس لوٹنے کے بعد سعودی حکومت نے رات کے وقت مکہ معظمہ میں آپ کو قیام گاہ سے گرفتار کر لیا۔ بلا وجہ گیارہ دن جیل میں رکھ کر بغیر مدینہ شریف کی زیارت کرائے ہندوستان بھیج دیا۔

ممبئی ۱۳ سخبر ۱۹۸۱ء ۱۷۰ ما ه میں ابراہیم مرچنٹ روڈ مینارہ مسجد کے قریب رضاا کیڈی ممبئی کے زیراہتما م حضور تاج الشریعہ کے مکہ مکرمہ میں بے جاگر فقاری پر سعودی حکومت کے خلاف ایک شاندار اجلاس منعقد ہوا۔ اس کی صدارت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفی رضوی امجدی نے فرمائی۔ ممبئی کے علاوہ ائمہ مساجد کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے اکابر علاء نے شرکت فرمائی۔ مجمع تقریباً بچاس ہزار افراد پر مشمل تھا۔ مجمع جوش احتجاج میں سعودی حکومت کے خلاف نعر بے بلند کرتا رہا۔ اخیر میں حضور تاج الشریعہ نے صعودی حکومت میں اپنی گرفتاری اور زیارت مدینہ منورہ کے بغیر واپس کیے حافے سے متعلق اپنا میخضر سابیان دیا۔

''اسراگست ۱۹۸۱ء شب میں تین بجا چانک سعودی حکومت کے ہی آئی ڈی پولیس کے لوگ میری قیام گاہ پرآئے اور مجھے بیدار کرکے پاسپورٹ طلب کیا۔ پھر میرے سامان کی تلاش کا مطالبہ کیا۔ میرے ساتھ میری پردہ نشین بیوی تھیں۔ میں نے انہیں باتھ روم میں بھیج دیا۔ پھرس آئی۔ ڈی نے باتھ روم کو باہر سے مقفل کردیا، اور وہ لوگ سپاہیوں کے ساتھ میرے کرے میں داخل ہوئے۔ مجھے ریوالور کے نشانے پر حرکت نہ کرنے کی وارنگ دی۔ میرے سامان کی تلاشی لی۔ میرے یاس حضرت مولانا سیدعلوی مالکی دی۔ میرے سامان کی تلاشی لی۔ میرے یاس حضرت مولانا سیدعلوی مالکی

رضوی منظلہ کی دی ہوئی چند کتابیں اور کچھ کتابیں اعلی حضرت کی اور دلائل الخیرات تھی،ان تمام کتابوں کواپنے قبضہ میں لیا۔ مجھ سے ٹیلیفون کی ڈائر ی مانگی۔ جو میرے پاس نہ تھی۔میرا،میری بیوی کا اور میرے ساتھیوں کے پاسپورٹ ٹکٹ اور وہ کتابیں ہمراہ لے کر مجھے ہی۔آئی۔ڈی آفس لائے اور یکے بعدد بگرے میرے میرے رفقا مجبوب اور یعقوب کو بھی اٹھالائے۔

مجھ سے رات میں رسمی گفتگو کے بعد پہلا سوال بیکیا کہ آپ نے جمعہ کہاں پڑھا؟ میں نے کہا میں مسافر ہوں میرے اوپر جمعہ فرض نہیں ۔لہذا میں نے اپنے گھر میں ظہر پڑھی۔مجھ سے یو چھاتم حرم میں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں حرم سے دور رہتا ہوں، حرم میں طواف کے لیے جاتا ہوں۔اسی لیے میں حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مجھ سے کہا آپ کیوں اپنے محلہ کی مسجد میں نماز نہیں بڑھتے؟ میں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ محلہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اور بہت سے لوگوں کے متعلق مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تو مجھ سے ہی کیوں بازیرس کرتے ہیں؟ مجھ سے پھربھی اصرار کیا گیا تو میں نے کہا کہ میرے مذہب میں اور آپ لوگوں کے مذہب میں اختلاف ہے، آپ حنبلی کہلاتے ہیں اور میں حنفی ہوں ۔اور حنفی مقتدی کی رعایت غیر حنفی امام اگر نہ کرے تو حنفی کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔اس وجہ سے میں نماز علیحدہ پڑھتا ہوں ۔ مجھ سے حضرت علامہ سیدعلوی مالکی مدخلہ کی کتابوں کے متعلق یو چھا کہ یتمہیں کیسے ملیں؟ میں نے کہا مجھے یہ کتابیں انہوں نے چندروز پہلے دی ہیں،

جب میں ان سے ملنے گیا تھا۔ مجھ سے سوال کیا کہ یہ پہلی ملا قات تھی۔ میں نے کہا ہاں! یہ پہلی ملا قات تھی۔اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی عليه الرحمه كي چند كتابين ديكه كرجونعت اورمسائل حج كے متعلق تھيں يو جھاان سے تمہارا کیارشتہ ہے؟ میں نے کہاوہ میرے دا داشتھے۔اس مخضرس انکوائری کے بعد مجھے رات گز رجانے کے بعد فجر کے وقت جیل بھیج دیا گیا۔ دس بچ پھرس - آئی - ڈی سے گفتگو ہوئی ،اس نے مجھ سے یو چھا کہ ہندوستان میں کتنے فرقے ہیں، میں نے شیعہ، قادیانی وغیرہ چندفرقے گنائے اور میں نے واضح کیا کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خال فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے قادیا نیوں کا رد کیا ہے ، اور اس کے رد میں چھے رسالے جزا ءاللہ عدوہ، قہر الديان،السوءالعقاب وغيرہ لکھے ہيں۔ہم پر کچھلوگ پيٹهمت لگاتے ہيں اور آپ کو پیربتا یا ہے کہ ہم اور قادیا نی ایک ہیں ، پیغلط ہے۔اوروہی لوگ ہمیں'' بریلوی" کہتے ہیں۔جس سے بیوہم ہوتاہے کہ 'بریلوی" کسی نئے مذہب کا نام ہے۔ایسانہیں ہے بلکہ ہم''اہل سنت و جماعت''ہیں۔

سی-آئی-ڈی کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرۂ نے کسی نئے مذہب کی بنیا دنہیں ڈالی بلکہ ان کا مذہب وہی تھا جوسر کارمحم مصطفی صلّ ٹیاآ ہی گا اور صحابہ و تا بعین کا اور ہرز مانے کے صالحین کا مذہب ہے۔ اور یہ کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلوانا ہی پسند کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس مقصد سے'' بریلوی'' کہنا کہ ہم کسی نئے مذہب کے پیروہیں، ہم پر بہتان ہے۔سی-آئی-ڈی کے پوچھنے پر میں نے نہ وہائی'' اور دسنی کا فرق مخضر طور پر واضح کیا۔ میں نے کہا کہ وہانی حضور علیہ الصلاة والسلام کےعلم غیب ، اور ان کی شفاعت ، اور ان سے توسل ، اور استمدا د اور انہیں بکارنے کےمنکر ہیں ۔اوران امورکوشرک بتاتے ہیں ۔جب کہ ہمارا ہیہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی لیا ہے ہے توسل جائز ہے،اور انہیں یکارنا بھی،اور یہ کہوہ سنتے بھی ہیں،اوراللہ کے بتائے سے غیب کو جانتے بھی ہیں،اوراللہ نے ان کو شفاعت کامنصب عطافر ما یا ،اورعلم غیب پرس – آئی – ڈی کے بوچھنے پرآیات قرآن سے میں نے دلیلیں قائم کیں اور بیرثابت کیا کہ نبوت اطلاع علی الغیب ہی کا نام ہے،اور نبی وہی ہے جواللہ کے بتانے سے ملم غیب کی خبر دے۔اور پیہ کہ نبی کے واسطے سے ہرمومن غیب جانتا ہے جبیبا کہ قرآن مقدس میں منصوص ہے۔سی-آئی-ڈی کے بوچھنے پر میں نے بتایا کہ سرکار دوعالم سالٹھ ایک ہے کو بعد وصال بھی غیب کی خبر ہے۔اس لئے کہ سرکار صالی ایٹھا کی نبوت باقی ہے اور نبو ت غیب جاننے ہی کو کہتے ہیں۔ پھریہ کہ آیتوں میں الیی قیدنہیں ہے جس سے بيظا ہر ہو کہ بعد وصال سر کارصاّباتُه اَلیّامٌ علم غیب نہیں جانتے ہیں ۔ایک اورنشست میں سی - آئی - ڈی کے مطالبہ پر میں نے توسل کی دلیل میں و ابتغوا الیه الموسديلة آيت يرهى اوربه بتايا كهسركار صاليناتياتي سوتوسل منجمله اعمال صالحہ ہے، اور بیر کہ سی عمل کا صالح ہونا اور وسیلہ ہونا اس شرط پر موقوف ہے کہوہ مقبول ہو،اورسرکار رسالت صالح البيائية بلاشبه مقبول بارگاہ الوہيت ہيں بلکہ سيد المقبولين ہيں،توان سےتوسل بدرجہاولی جائز ہےاورتوسل شرکنہیں۔ سى - آئى - ڈى كے كہنے پر ميں نے مزيد كہا ككسى سے اس طور ير مدد

مانگنا کہ اللہ کے سوااس کو مستقل اور فاعل سمجھے شرک ہے اور ہم اس طور پر کسی سے مدد مانگنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں اللہ کی مدد کا وسیلہ جان کر کسی مقبول بارگاہ سے مدد مانگنا ہر گزشرک نہیں ہے۔ سی - آئی - ڈی کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم میں اور وہا بیوں میں بیفرق ہے کہ وہ ہمیں توسل وغیرہ امور کی بنا پر کا فرومشرک بتاتے ہیں لیکن ہم ان کو محض اس بنا پر کا فرومشرک نہیں کہتے (یعنی اس کے وجو ہات اور ہیں)

دوسرے دن میرے ان بیانات کی روشنی میں سی -آئی - ڈی نے میرے لئے ایک اقرار نامہاس نے خودلکھ کر مجھے سنایا جو یوں تھا''میں فلاں بن فلاں بریلوی مذہب کامطیع ہوں''میں نے اعتراض کیا کہ میں بار ہایہ کہہ چکا ہوں کہ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے اور اگر کوئی نیا مذہب بنام بریلوی ہے تو میں اس سے بری ہوں ۔آگے اقرار نامہ میں اس نے بول کھا کہ اعلی حضرت امام احمد رضاعليه الرحمة كابيرو مهول اور بريلو يول ميں سے ايك مهول، اور ہماراعقیدہ ہے کہ سرکار سے توسل ،استغا نہ اوران کو یکارنا جائز ہے۔اور سرکار سالٹھ الیا عیب جانتے ہیں ،اور وہائی ان امور کوشرک بتاتے ہیں اور بیہ کہ میں ان کے پیچھے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ ہم سنیوں کومشرک بتاتے ہیں۔اقرار نامہ کے آخر میں میرے مطالبے پراس نے بیرا ضافہ کیا که 'بریلویت' کوئی نیا مذہب نہیں ہے، اور ہم لوگ اپنے آپ کو' اہل سنت وجماعت'' کہلواناہی پیند کرتے ہیں ۔ پھرمختلف نشستوں میں باربار وہی سوالات دہرائے، بعد میں مجھ سے میرے سفرلندن کے بارے میں یو چھا اور کہا کہ کیا وہاں آپ نے کسی کا نفرنس میں شرکت کی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ کا نفرنس حکومت کے بیانے اور سیاسی سطح پر ہوتی ہے، ہم لوگ نہ سیاسی ہیں نہ سی حکومت سے ہمارار ابطہ ہے۔

سی-آئی-ڈی کے پوچھے پرمیں نے بتایا کہ لندن کے اس اجلاس میں جس میں شریک تھا، بنام بریلویت مسائل پر مباحثہ نہ ہوا، بلکہ اتحاد اسلام اور تنظیم المسلمین پر تقاریر ہوئیں، اور اس جلسہ کاخرج وہاں کے سی مسلمانوں نے اٹھایا، اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے پیرواہلسنت و جماعت کو' رابطہ عالم اسلامی' میں نمائندگی دی جائے۔جس طرح' ندویوں' وغیرہ کور ابطہ میں نمائندگی حاصل ہے۔

سی-آئی - ڈی کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ یہ تجویز ہاتفاق رائے
پاس ہوگئ تھی۔ تیسری نشست میں جب دونشستوں کی تفتیش ختم ہو چکی اور میرا
اقرار نامہ خود تیار کر چکے ، تو مجھ سے ایک بڑے ہیں - آئی - ڈی آفیسر نے کہا
کہ میں آپ کا آپ کے علم ، عمر اور شخصیت کی وجہ سے احترام کرتا ہوں ، اور
آپ سے مخصوص اوقات میں دعاؤں کا طالب ہوں ۔ گرفتاری کا سبب
میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آپ کا کیس معمولی ہے ، ورنہ اس وقت
جب سپاہی ہمکاڑی ڈال کرآپ کولا یا تھا ، میں آپ کی ہمکاڑی نہ کھلوا تا۔
مخضریہ کہ سلسل سوالات کے باوجود میر اجرم میرے بار بار پوچھنے کے بعد
مجھے نہ بتایا ، بلکہ یہی کہتے رہے کہ میرامعالمہ اہمیت نہیں رکھتا لیکن اس کے

باوجودمیری رہائی میں تاخیر کی اور بغیراظہار جرم مجھے مدینه منورہ کی حاضری سے

موقوف رکھا۔ اور گیارہ دنوں کے بعد جب مجھے جدہ روانہ کیا گیا تو میرے ہاتھوں میں جدہ اور استہ میں نماز ظہر کے ہاتھوں میں جدہ این گیا اس وجہ سے میری نماز ظہر بھی قضا ہوگئ'۔[۳۲]

بعب مارق میں دجہ ہے ، دال میں معلق میں دہ اللہ میں میں اللہ میں معلق میں دہ اللہ میں معلق میں معلق میں دہ اللہ میں معلق میں

#### بين الاقوامي احتجاجي مظاهره:

ستمبر ۱۹۸۱ء/ ۷۰ ما ه میں دوران حج حضور تاج الشریعہ کو حکومت سعودی عرب نے مکہ مکر مہ میں بلا جرم صرف غلبہ نجدیت کی خاطر گرفتار کر کے گیارہ دن تک قیدو بند میں رکھا۔ اور مزید ستم یہ کہ انہیں دیا رحبیب پاک صلاقی آئے ہے کہ اخری سے بھی محروم کردیا۔ لیکن حضرت اپنے موقف اور مسلک پرقائم رہے اوران کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔

آپ کی گرفتاری سے عالم اسلام میں غم وغصہ کی لہر دوڑگئی تھی ، اور نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہند بیشتر اسلامی اور غیر اسلامی مما لک میں سواداعظم اہل سنت کے احتجاجات کا لمبا سلسلہ شروع ہوگیا ۔ اخبارات ورسائل نے بھی جانشین مفتی اعظم کی اس بیجا گرفتاری کی مذمت کی ۔ ورلڈ اسلامک مشن برطانیہ ، رضا اکیڈمی مبئی ، سنی جمعیۃ العلما ، جمعیۃ علما ہے اسلام پاکستان اور چھوٹی بڑی انجمنوں و جماعتوں نے زبردست احتجاجی مظاہر سے پورے برصغیر میں کیے۔اور حکومت سعود یہ سے معافی کا مطالبہ کیا۔

## شاه فهد، شهزاده عبداللداورتركي بن عبدالعزيز سے ملاقات:

حضرت کی گرفتاری کے ردعمل وقائدین ملت نے لندن میں سعودی حکومت کے بادشاہ شاہ فہد،شہزادہ عبداللہ (موجودہ بادشاہ)اورتر کی بن عبد

العزیز وزیرمملکت سے طویل ملاقاتیں کیں، جن میں علامہ ارشد القادری، مولانا عبد الستار خال نیازی، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا شاہدین، مولانا شاہد رضانعیمی، شاہ محمد جیلانی صدیقی، مولانا یونس کا شمیری، مولانا عبد الوہاب صدیقی اور شاہ فرید الحق اور دیگر علماء اہل سنت نے حکمر ان سعود بیکو پرزور انداز میں گرفتاری پر احتجاج درج کرایا، اور حرمین شریفین میں ہر مسلک کے لوگوں کو این عقیدہ کے مطابق نماز پڑھنے اور دیگر ارکان کرنے دینے کا مطالبہ کیا، جس پر ان سربر اہان مملکت نے فور امنظور کرلیا اور امت مسلمہ کیلئے سعودی حکومت بیران سربر اہان مملکت نے فور امنظور کرلیا اور امت مسلمہ کیلئے سعودی حکومت نے ایک اعلانہ حاری کیا کہ۔

حرمین شریفین میں ہرمسلک اور مذہب کے لوگ اب آزادا نہ طریقوں سے عبادت کریں گے۔ کنز الایمان پر پابندی میرے تھم سے نہیں لگائی گئ ہے، مجھے اس کاعلم بھی نہیں ہے اب میلاد کی محافل آزادا نہ طریقے پر ہوں گ، کسی پر مسلط نہیں کیا جائیگا ، سنی حجاج کرام کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔[سس]

بالآخر قربانی رنگ لائی اہل سنت کے احتجاجات نے حکومت سعود بیر کو بیہ سوچنے پر مجبور کردیا اور لندن میں سعودی فرمانروا شاہ فہدکو بیا علان کرنا پڑا کہ حرمین شریفین میں ہر مسلک کے لوگوں کو ان کے طریقوں پر عبادات کرنے کی آزادی ہوگی ، ارکان ورلڈ اسلا مکمشن برطانیہ نے لندن میں شاہ فہداور ان کے بھائی پرنس ترکی ابن عبد العزیز شہزادہ عبد اللہ (موجودہ بادشاہ میں حکومت سعودیہ) سے ملاقات کر کے اختلافی مسائل پر مذاکرہ کے سلسلہ میں

گفتگو کی ۔علامہ ارشد القادری نے سعودی سفیر کو بزبان عربی ایک میمورنڈم بھی دیا۔

ا ۲ رمئ کے ۱۹۸۷ء رے ۱۹۸۷ ورصعودی سفارت خانہ دہلی سے حضرت کے دولت کدہ پرایک فون آیا اور خود سفیر سعودیہ برائے ہندوستان مسٹر فواد صادق مفتی نے آپ کو بی خبر دی کہ حکومت سعود بی عرب نے آپ کوزیارت مدینہ منورہ اور عمرہ کے لئے ایک ماہ کا خصوصی ویزا دیا۔ اور ہم آپ سے گزشتہ معاملات میں معذرت خواہ ہیں۔

حضرت ۲۴ رمی ۱۹۸۷ء رک ۱۳ ها کوسعودی فلائیٹ سے وایا جدہ مدینہ منورہ پہنچے۔ سعودی سفارت خانہ نے آپ کی آمد کی اطلاع جدہ اور مدینہ منورہ پہنچے۔ سعودی سفیر مسٹر فواد صادق نے اس معاملہ میں کافی دلچیسی لی۔ مولا نااز ہری عمرہ اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوکر سعودی میں سولہ روز قیام کے بعدوطن واپس آئے۔ دہلی ہوائی اڈہ اور بریلی جنکشن پر ہزاروں عقید تمندوں اور مریدین نے پر جوش استقبال اور خیر مقدم کیا۔ [۲۳۳]

# علمی وروحانی عہدے:

حضرت مفسر اعظم ہند علیہ الرحمہ اور حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے وصال فر مانے کے بعد ، جانشین اعلی حضرت ، جانشین مفتی اعظم ہند قاضی القصاق فی الهند ،عرب وعجم میں اسی حیثیت سے آپ کا تعارف ہے ،علمی وروحانی دونوں کمالات کے اعتبار سے دانشوران اسلام نے آپ کو'' تاج

الشريعة 'اور'' تاج الاسلام' سے يادكيا تاج الشريعة آپ كااييالقب ہے جو فی زمانناعلم كى حيثيت ركھتا ہے ، علما الل سنت اور مفكرين اسلام مندرجه ذيل القاب سے بھی يادكرتے ہيں ، مرجع العلماء والفضلاء، جامع العلوم والفنون ، وارث علوم اعلى حضرت ، شيخ المحدثين ، سراج المفسرين ، استاذ الفقهاء ، سلطان الفقهاء ، فقيه عضر ، فخر الل سنن ، سند المفتيين ، بدر طريقت ، جامع الفقهاء ، فارف حقيقت ومعرفت ، امير الهند ، شيح الكل ، مرشد كامل ، شريعت وظريقت ، عارف حقيم هو معرفت ، امير الهند ، شيح الكل ، مرشد كامل ، تروي الل سنت وغيره وغيره وغيره - [٣٥]

### حضورتاج الشريعه كے معمولات:

حضرت اوقات کے بہت پابند ہیں جب بریلی میں ہوتے ہیں تو مندرجہذیل مصروفیات کے ساتھ ایام گذارتے ہیں:

ھفتہ: بعد نماز فجر تلاوت، وظائف، ناشتہ سے فراغت کے بعد کتابیں سنتے ہیں یا فاوی سن کرتصدیق فرماتے ہیں۔ دو پہر اربح تک ڈرائنگ روم میں تشریف رکھتے ہیں، خصص فی الفقہ کے طلبہ کو ۱۱ر یا ۱۲ر بجے کے بعد درس دیتے ہیں۔ کھانا تناول فرما کر قیلولہ کرتے ہیں، بعد نماز ظہر پھر کتابیں سنتے یا کتابیں کھواتے ہیں، بعد نماز عصر دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، بعد نماز عشاء کھانا تناول فرماتے ہیں بعد فارغ ہوکر پھر کتابیں سنتے ہیں ابعد نماز عشاء کھانا تناول فرماتے ہیں بعد فی تقور کی دیر شہلتے ہیں پھر کتابیں سنتے ہیں یا کھواتے ہیں ۱۱، ۱۲ر بجے رات تھوڑی دیر شہلتے ہیں پھر کتابیں سنتے ہیں یا کھواتے ہیں ۱۱، ۱۲ر بجے رات تھوڑی دیر شہلتے ہیں پھر کتابیں سنتے ہیں یا کھواتے ہیں ۱۱، ۱۲ر بجے رات تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اسی دوران ملاقاتی ملاقات بھی کرتے ہیں، مرید

ہونے والے داخل سلسلہ ہوتے ہیں پھر حضرت فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد معمولات حسب سطور بالا انجام دیتے ہیں۔

اتوار: اس دن بعد نماز عشاء انٹرنیٹ پر آن لائن سوالات کے جوابات دیتے ہیں، انگش سوال کا انگش میں، عربی کا عربی میں، اردو کا اردو میں جواب ہوتا ہے۔ بقیہ معمولات حسب یوم ہفتہ۔

پیر: بیدن حسب یوم ہفتہ گذرتا ہے۔

منگل: بدن بھی حسب یوم ہفتہ گذرتا ہے۔

بده: پدون بھی حسب یوم ہفتہ گذرتا ہے:

جمعرات: دوپہر میں دورہ حدیث کے طلبہ کو بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، بعد نماز مغرب ازہری گیسٹ ہاؤس کے ہال میں عوام اہل سنت کے سوالات کا جوابات دیتے ہیں، قرب وجوار کے علاوہ دورو دراز سے لوگ حضرت کی ''محفل سوال وجواب'' میں حاضر ہوتے ہیں۔ بقیہ معمولات حسب یوم ہفتہ۔

جمعہ: اس دن دیر سے ڈرائنگ روم میں تشریف لاتے ہیں، تقریباً ۱۰ یا ۱۱ ربح آجاتے ہیں، ملاقاتیوں سے ملاقات کے بعد تحریری کام کرواتے ہیں۔ اس بج گھر کے اندرتشریف لےجاتے ہیں پھر جمعہ کے وقت تیار ہوکر باہر آتے ہیں خطبہ دیتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، بعد نمازِ مغرب شہر کی کسی مسجد میں جب سوال وجواب کا پروگرام رکھا جاتا ہے وہاں تشریف لےجاتے ہیں پھرتشریف لانے کے بعد بقیہ معمولات حسب سابق۔ 70

اس کے علاوہ کسی وقت نماز جنازہ کے لئے یا تعزیت وعیادت کے لئے
یا قرب وجوار کے پروگرام میں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ سفر وحضر میں حتی
المقد ورحضور تاج الشریعہ معمولات میں فرق نہیں آنے دیتے۔ وہ وقت جو
اسٹنے یا ملاقات میں صرف ہوتا ہے وہ اس سے سٹنی ہے۔ سطور بالامیں جو مذکور
ہوااسی طور پر حضرت کے معمولات بیاری سے پیشتر سے فی الحال جب
بریلی میں ہوتے ہیں تو دن میں دس بجے تاڈیڑھ بجے دن اور بعد مغرب تا
عشاز ائرین سے ملاقات فرماتے ہیں اور تصنیف و تالیف کا کام کرتے ہیں۔

## عقيدت اوليائے كرام:

اللہ والے محبوب الہی سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان کا و سیلے سے کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضریاں دیتے ہیں، ان کے و سیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی روش کو اپناتے ہیں، ان کا زمانے بھر میں خطبہ پڑھتے ہیں، ان کے در سے وابستگی دین و دنیا کے لئے کامیا بی کا ذریعہ ہجھتے ہیں، غرض ایک اللہ والے کو اللہ والے سے بڑی انسیت ہوتی ہے، عقیدت و محبت رہتی ہے۔ حضرت تاج الشریعہ ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی بن ولی ہیں کہ انہیں دیکھنے سے خدایا و آتا ہے لہذا ان کے اندراولیاء اللہ کی عقیدت و محبت کا ہونا فطری بات ہے، چنانچہ آپ نے متعدد اولیائے کرام، مشاکخ عظام، علیائے ذوی الاحترام کے مزارات پر حاضری دی ہے۔ بریلی شریف میں، سٹی قبرستان میں آرام فرما خانوادہ رضویہ کے افراد بالخصوص امام العلماء مولانا رضاعلی، رئیس المتکلمین علام نقی علی، استاذ زمن علامہ حسن، درگاہ اعلیٰ حضرت،

درگاه شاه دانا ولی، درگاه علامة تحسین رضا خال علیهم الرحمه میں جب بھی موقع ملتا ہے حاضری دیا کرتے ہیں۔

بدایوں میں چھوٹے سرکار، بڑے سرکار، حضرت نظام الدین اولیاء کے والد ماجد، مار ہرہ مطہرہ میں بزرگان مار ہرہ، بلگرام شریف کے بزرگان دین، سادات کرام کالپی شریف، صدرالشریعہ، حافظ ملت علیہم الرحمہ بالخصوص خواجہ قطب الدین بختیار کا کی، محدث دہلوی محقق عبد الحق، حضرت نظام الدین اولیاء، بزرگان دہلی، بزرگان احمد آباد، سیدنا رزق الله شاہ داتا، کوڑی نار، اجمیر معلیٰ میں سرکار سلطان الہند غریب نوازعیہم الرحمہ کی بارگاہوں میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ آپ نے بزرگان پاکستان، بزرگان مصر، وشق، جارڈن، اردن، عراق، بالخصوص سرکارغوث پاک، امام اعظم، کر بلا شریف جارڈن، اردن، عراق، بالخصوص سرکارغوث پاک، امام اعظم، کر بلا شریف کے علاوہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔

# حضرت تاج الشريعه كي حق كوئي وب باكي:

حضرت ایک مضبوط دل ، خوف خدا سے سرشار نفس رکھتے ہیں ، بزرگول اور اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت کو جن گونا گوں صفات سے متصف کیا ہے ان صفات میں ایک حق گوئی اور بے با کی بھی ہے۔ آپ نے بھی صدافت و حقانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ چاہے کتنے ہی مصلحت کے تقاضے کیوں نہ ہوں۔ چاہے کتنے ہی قید و بند ، مصائب و آلام اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہننا پڑیں۔ بھی کسی کوخوش کرنے کے لئے اس کی منشا کے مطابق فتو کی نہیں تحریر کیا۔ جب بھی فتو کی تحریر کیا تو

ا پنے اسلاف، اپنے آباء واجداد کے قدم بقدم تحریر کیا۔ جس طرح جدامجد امام اہل سنت سیدی سرکاراعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمۃ نے بے خوف وخطر فقاوے تحریر فرمائے اسی طرح اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت نظر آتے ہیں۔ اس حق گوئی کے شواہد آج آپ کے ہزاروں فقاوی اور واقعات ہیں جوملک اور بیرون مما لک میں تھیلے ہوئے ہیں۔

#### نسبندي كے خلاف فتوى:

اندرا گاندهی سابق وزیراعظم هند کامزاج آمرانه تھا،ان کے دورا قتدار میںعوام پرظلم و جبرکیا گیا، کانگریس یارٹی کی ساری قوت کا نقطہار تکا زصرف اورصرف اندرا گاندھی کی ذات تھی۔اس نے پیسب بلانٹرکت غیراقتداریر ا پنی گرفت قائم رکھنے کے لئے ہی کیا تھا۔ وہ سیاسی مخالفین کو بے در دی سے کچل دینے کے لئے سخت سے سخت اقدام کرنے میں بھی کوئی ہچکیا ہے محسوس نہیں کرتی تھی۔اندرا گاندھی کے ساتھ اس کے بیٹے سنچ گاندھی کا تا ناشاہی نظریه پس پشت کام کرر ہاتھا۔ ۵ ۱۹۷ء میں پورے ملک میں ہنگا می حالات کا اعلان کر دیا گیا، تمام شہریوں کے بنیادی حقوق سلب کر لئے گئے، رقیبوں کو قيد سلاسل ميں جکڑ کرنذ رِ زنداں کر ديا گيا،''ميسا'' جيسے جابر قانون کو نافذ العمل کردیا گیا۔ان تمام حالات کے ساتھ ہی دوسے زیادہ بچہ پیدا کرنے پر سختی سے یا بندی عائد کر دی گئی اوران لوگوں پرنسبندی کرنا ضروری قرار دیا۔ پولیس عوام کو جبراً پکڑ پکڑ کرنسبندی کرار ہی تھی ،اسی اثناء میں نسبندی کے جواز

یاعدم جواز پرشر عی نقطہ نظر جاننے اور ممل کرنے کے لئے دارالا فتاء بریلی سے عوام نے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف دیو بند کے دارالا فتاء سے قاری محمد طیب مہتم دارالعلوم دیو بند نے نسبندی کے جائز ہونے کا فتو کی دے دیا۔ ملک کی بیجانی کیفیت اور امت مسلمہ میں انتشار کو دیکھتے ہوئے جابر و ظالم حکمرال کے خلاف تا جدار اہل سنت حضور مفتی اعظم قدس سرہ کے حکم پر حضرت نے نسبندی کے حرام و نا جائز ہونے کا فتو کی صادر فرما یا۔ اس فتو کی پر حضور مفتی اعظم علیہ الرحمة کے علاوہ حضرت مولا نامفتی قاضی عبدالرحیم بستوی علیہ الرحمة ، مولا نامفتی ریاض احمد سیوانی قدس سرہ کے دستخط ہیں۔

فتویٰ کی اشاعت کے بعد حکومت نے اس بات کے لئے دباؤ ڈالا کہ یہ فتویٰ واپس لے لیا جائے گر حضرت نے فتویٰ سے رجوع کرنے سے انکار کر دیا اور نمائندگانِ حکومت سے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ فتویٰ قر آن وحدیث کی روشنی میں لکھا گیا ہے کسی بھی صورت میں واپس نہیں لیا جاسکتا۔

### امت مسلمه کی فکرمندی:

حضرت جہاں امت مسلمہ! کی مذہبی رہنمائی کررہے ہیں، وہیں قومی و ملی مسائل میں بھی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ عالم اسلام کو در پیش مسائل کے حل اور علماء اہل سنت کے عندیہ کے اظہار اور بین الاقوامی طاقتوں پر دباؤ بنانے کے لئے آپ نے عرس رضوی کے حسین موقع پر کارجولائی ۱۹۹۵ء میں مرکزی دار الافتاء سوداگران میں قائدین ملت، علماء، مشاکخ اور ائمہ مساجد کا اجلاس بلایا، جس میں ملک و بیرون ملک میں امت

مسلمہ کے مختلف پیچیدہ مسائل پر بحث ومباحثہ کے بعد قرار داد پاس کی گئی۔
ان قرار دادوں میں یکساں سول کوڑ کے نفاذ کی مخالفت، تنظیم ائمہ مساجد کے
ذریعہ اوقاف پر غاصبانہ قبضہ، علوم دینی اور دنیاوی کی طرف مسلمانوں کی
خصوصی تو جہ مرکوز کرنے، آپسی انتشار واختلاف کومیدان جنگ وجدال کے
بجائے اپنے قائدین کی بارگاہ میں طلمی، چیپنیا اور فلسطینی مسلمانوں کی حمایت،
ٹاڈا کے تحت گرفار مسلمانوں کی آزادی وغیرہ وغیرہ امور پر حکومت ہند سے
مطالبات کئے گئے۔

اس مشتر کہ اخباری اعلانیہ پر حضرت کے علاوہ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری، مولا نا عبد المصطفیٰ ردولوی، الحاج مولا نا محد سعید نوری، مولا نا محد حسین الثر فی ، مولا نا محد حسین ابوالحقانی، مفتی محمد مطیع الرحمٰن مضطر رضوی، مولا نا بشیر القادری وغیرہ کے دستخط ہیں۔

## مزارات پرغورتون کی حاضری:

چند بہی خواہان مسلک اہل سنت و جماعت نے عرس رضوی میں عور توں کی آمد پر حضرت کی توجہ مبذول کرائی ، حضرت نے فوراً ۲۲ برجولائی ۱۹۹۵ء کوایک اینی طرف سے مضمون شائع کرایا کہ مزارات پرعور تیں نہ آئیں ، اور یہی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ مولانا نے تمام مریدین ومتوسلین کے لئے ہدایت نامہ جاری کیا کہ 'اپنے ساتھ خواتین کو مزار شریف پرنہ لائیں'۔

# تحفظ مسلم پرسنل لا کی تحریک:

حضورتاج الشریعہ امت مسلمہ کی رہنمائی اور قیادت میں ہمیشہ پیش پیش پیش بیش رہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب شاہ بانو کے مسئلہ کو لے کر پورے ملک میں مسلم پرسنل لا پر حملے کئے جارہے شھے ،سپریم کورٹ نے شریعت اسلامیہ کے منشاو مبدا کے خلاف فیصلہ صادر کردیا تھا ،سپریم کورٹ کے فیصلہ کے خلاف علمائے اہل سنت نے چیلنج کیا اور پورے ملک میں احتجاجی مظاہرہ اور اجلاس کے ذریعہ اپنے جذبات واحساسات کو حکومت ہند تک پہنچایا۔عوامی سطح پر دباؤ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ حکومت ہند کو مجبوراً پارلیمنٹ کے ذریعہ قانون بنا کر سپریم کورٹ کے فیصلہ کو کالعدم قرار دینا پڑا۔ [۳۲]

#### حکومتی عهده سے استغناء:

اتر پردیش کے سابق وزیراعلی نارائن دت تیواری (گورزآ ندهرا پردیش) خاندان اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنه سے گہراتعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہد میں حضرت کے برادرا کبرمولا ناریجان رضا خال رحمانی میاں کو ایم۔ایل سی نامزد کیا تھا۔ ان کی مقررہ میعادختم ہوجانے کے بعد حضرت کے لئے کوشاں رہے مگر حضرت نے منع کردیا۔ ۱۹۸۹ء میں جناب عثمان عارف نقشبندی (گورز اتر پردیش) آپ کے درِ دولت پر حاضر ہوئے اور ایم۔ایل سی نامزد کرنے کی حکومت اتر پردیش کی منشا ظاہر کی مگر حضرت نے عہدہ قبول کرنے سے منع کردیا۔ اتر پردیش کی منشا ظاہر کی مگر حضرت نے عہدہ قبول کرنے سے منع کردیا۔ اتر پردیش کے گورزعثمان عارف نقشبندی نے آپ سے بہت منت وساجت کی مگر آپ راضی نہ ہوئے۔عثمان عارف

صاحب آپ سے قلبی لگاؤ اور عقیدت رکھتے تھے۔ اولیائے کرام کے آسانوں پر حاضری دینااور مشائخ سے دعائیں لیناان کامعمول تھا۔ حضرت کی بے پناہ عزت اور ادب واحترام کرتے تھے۔ مگر قربان جائے حضرت تاج الشریعہ پر کہ دنیا کوغالب ہونے نہ دیا اور حکومتی عہدہ سے ہمیشہ دور رہے۔ کیا آج کے تی یافتہ دور میں ایساممکن ہے؟

#### بابري مسجد كاقضيه:

چارسوسالہ تاریخی بابری مسجد (اجودھیاضلع فیض آباد) کا مسکہ
اسلامیان ہند کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ فرقہ پرستوں نے بزورطافت
ارہ مبر ۱۹۹۲ء کوشہید کر دیا۔ بابری مسجد کی شہادت سے قبل اور بعد میں
بازیابی کی تحریک میں حضرت تاج الشریعہ نے بڑا اہم کر دار ادا کیا۔ حکومت
ہند سے کا نفرنسوں اور میمورنڈم کے ذریعہ مطالبات کی تحریک کو بآواز بلند پیش
کرتے رہے۔ حضرت نے حافظ کئی احمد خال جمالی سجادہ نشین آسانہ جمالیہ
رامپور اور مفتی سید شاہد علی رضوی کی قیادت میں چل رہی ' جیل بھر و تحریک'
کی مارچ ۱۹۸۲ء میں حمایت کا اعلان فرمایا، حضرت کے اعلان کے بعد
تحریک میں جان آئی۔

اتر پردیش کے سابق وزیراعلی نارائن دت تیواری اور وزیراعظم راجیو گاندھی کے سیاسی صلاح کارمسٹر ایم۔ایل۔بھوتے دار نے کا رنومبر 19۸۹ء میں بابری مسجد کے قضیہ پرآپ سے مفاہمت کی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے۔ دریں اثنا دوسرے قائدین نے اپنے کومسلم کا رہنما پیش کر

کے پچھ مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی جس پرآپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اورا لیے رہنماؤں کے بائیکاٹ کی عوام سے اپیل کی۔[سے] مولا نامجرشہاب الدین رضوی لکھتے ہیں:

'' جنوری ۱۹۹۵ء دوپېر دو بچے کی بات ہے که وزیر اعظم یی وی نرسمها راؤ کے خصوصی سیکریٹری جانشین مفتی اعظم (حضرت تاج الشریعہ) کی خدمت میں وزیراعظم کا پیغام لے کرحاضر ہوئے وہ راقم السطور سے واقفیت رکھتے تھے، میں نے ان کی حضرت سے ملاقات کرائی،انہوں نے وزیراعظم کاتحریر کردہ خط زبانی طوریر بتایا کہوزیر اعظم ہندآ یکی شخصیت سے بہت متأثر ہیں اور ملاقات کر کے دعائیں لینا جائے ہیں۔آپ دولت کدے پر آنے کی اجازت عنایت فرمادیں ۔حضور نے فرمایا کہ میں مذہبی آ دمی ہوں، مجھے میرے بزرگوں نے جن امور کی ذمہ داری دی ہے اس کو انجام دینے میں مصروف ہوں، میں سیاسی نہیں ہوں، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کے ہاتھ بابری مسجد کی شہادت میں ملوث ہیں۔ پوری امت مسلمہ ناراض ہے۔ کسی بھی صورت میں ان سے ملا قات کرنا پیندنہیں ہے۔اگر وہ ایک عقیدت مند کی طرح بغیر کسی سیاسی پروگرام کے آستانہ شریف آنا چاہتے ہیں تو آئیں اور حاضری دے کر چلے جائیں۔ میں عینی شاہد ہوں کہ باوجود ہزار کوشش کے حضرت نے ملا قات نہیں فر مائی جبکہ وزیراعظم ہندے رگھنٹہ بریلی کےسرکٹ ہاؤس میں آپ کا انتظار کرتے رہے''۔[۴۸]

# حالات حاضرہ کے شرعی تقاضے:

ایک مفتی کے لئے ضروری ہے کہ زمانہ کے حالات اور کوائف پر نظر رکھتے ہوئے شرعی اور عائلی قانونی رہنمائی کا فریضہ انجام دے۔ 1990ء میں حکومت ہند کے شعبہ 'الیکش کمیش' نے تمام باشندگان ملک کے لئے' شاختی کارڈ'' کا رکھنااوراستعال کرنا ضروری قرار دے دیا تھا۔اس'' شاختی کارڈ'' میں نام ولدیت اور پورا پتہ وغمر درج ہوتی ہے۔ساتھ ہی فوٹو جسیاں ہوتا ہے۔فوٹوحرام ہونے کی وجہ ہے آستانہ عالیہ رضوبیہ کے مرکزی دارالا فتامیں ''شاختی کارڈ'' بنوانے یا نہ بنوانے کے لئے سوالات کا انبارلگ گیا۔ دوسری طرف الکشن کمیشن نے بھی سختی کرنا شروع کردی کہ ہر کام میں مثلا بینک ا كا وُنٹ،خريد وفروخت، ملازمت،تعليم و تدريس اور ووڻنگ وغيره ميں اس شاختی کارڈ کےاستعال کولازمی قرار دیا گیاہے۔اسی دوران الجامعة الاشرفیہ، مبار كيور مين ' مجلس شرعي' كي ميڻنگ كاا بهتمام ہوا۔حضرت تاج الشريعہ نے مجلس شرعی کی صدارت فر مائی ۔ رئیس التحریر علامہ ارشد القادری کی تجویزیر آپ نے''شاختی کارڈ'' بنوانے کی ان الفاظ کے ساتھ اجازت دی کہ'اس صورت میں عندالطلب ضرورت ملجیہ یا حاجت شدید متحقق ہوگی۔لہذا خاص شاختی کارڈ کے لئے تصویر کھنچوانے کی اجازت ہوگی''۔[۳۹] عوام کی شدیدترین ضرورت کے تحت حضرت نے مشروط اجازت عطا

عوام کی شدیدترین ضرورت کے تحت حضرت نے مشروط اجازت عطا فر مائی ، تو ایک طبقه میں نکته چینی شروع ہوئی ، جب اس کی خبر مولانا کو ہوئی تو آپ نے ایک وضاحتی بیان جاری فر ماکر بحث کو بند کردیا۔ لکھتے ہیں: ''ایسے نے مسائل جونی الواقع فرعیہ علیہ ہوں، اوران سے متعلق کوئی صرح جزئیہ نمل سکے تو ہر عالم کی طرف نہیں بلکہ ماہر تجربہ کار مفتی کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اوراس مفتی پر لازم ہے کہ اصول شرعی کے پیش نظراس کا حکم صادر فرمائے۔ اصول شرع سے ہٹ کرفتوئی دینا ہر گر جائز نہیں۔ اگراس نے جسے دلیل قرار دیا اور پھر واضح ہوا کہ بیدلیل، دلیل شرعی نہیں تو فورااس پر رجوع لازم ہے اور حق کا اعلان کرنا چاہئے۔ کسی حرام شی کے مباح ہونے کا فتوئی اس وقت دیا جائے گا جب کہ وہاں یہ ضابطہ صادق آئے۔ فتوئی اس وقت دیا جائے گا جب کہ وہاں یہ ضابطہ صادق آئے۔ نظرورت شرعیہ کے معارض کوئی دوسرا قاعدہ شرعیہ ہیں ہے'۔ [ + ہم]

# حضورتاج الشريعه بحيثيت باني:

حضرت نے مندرجہ ذیل ادارے قائم کئے ہیں:

- (۱) مرکزی دارالافتا۔
- (۲) مر کزی دارالقضابه
- (٣) شرعی کوسل آف انڈیا۔
- (۴)مركز الدراسات الاسلامية جامعة الرضابه
  - (۵)از ہری مہمان خانہ۔
  - (۲) از ہری گیسٹ ہاؤس۔

مذکورہ بالا ادار ہے بحسن وخو بی اپنی خدمات انجام دےرہے ہیں، دارالا فتا سے فتاوی کافی تعداد میں صادر کئے جاتے ہیں اہل سنت و جماعت میں اس

دارالافتا کی بڑی اہمیت ہے، کہنمشق مفتی، ماہر جزئیات، استاذ الفقہا مفتی قاضی مجرعبدالرحيم ١٩٨٣ء سے تاحیات بیبیں رہےان کے فتاوی کا اہم ذخیرہ بیبیں موجود ہے۔ مرکزی دارالقصنا میں رویت ہلال، مقدمے وغیرہ فیصل ہوتے ہیں۔شرعی کوسل آف انڈیا کے تحت ا ۲ رجد ید عنوانات پرسمینار ہو چکے ہیں، جامعة الرضامين ۵۵ راساف وملازمين كاعمله كام كرر ہاہے، تقريباً تقريباً ايك ہزار سے زائد طلبہ فی الحال زیرتعلیم ہیں، حفظ وقراءت، درس نظامی پخصص فی الفقه کے طلبہ ہرسال فارغ ہوتے ہیں، دینیات وعصریات پرمشمل نصاب تعلیم ہے، دینی و دنیاوی دونوں شعور حاصل کرتے ہیں۔ زائرین کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس وجہ سے حضرت نے ان کے لئے قیام کا انتظام فر ما یا،حضرت تاج الشریعہ نے بورا کا شانۂ اعلیٰ حضرت جوغیروں کے یاس چلا گیا تھا حاصل کر کے اس پر جدید تعمیر کروائی مستقبل قریب میں'' حامدی مسجد'' دعوت نظارہ دےگی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

حضرت مندر جهذیل تنظیموں کی بذات خودسر پرستی کرتے ہیں:

- (۱) آل انڈیا جماعت رضائے مصطفی، بریلی۔
  - (٢) آل انڈیا سنی جمیعة العلما۔
    - (۳) امام احمد رضائرسٹ۔

اس کے علاوہ ہند و بیرون ہند کی مختلف تنظیموں، تحریکوں، اداروں، مکتبوں اور فلاحی وملی سوسائٹیوں اورٹرسٹوں کی سرپرستی کرتے ہیں اور آپ کے اشارے پر چلتے ہیں، نیز سالانہ مجلّے، ششاہی میگزین، سہ ماہی اور سوائح تاج الشريعه مونس اوليي ماہناہے، ویکلی اور روز نامہ اخبارات وغیرہ بھی آپ کی سرپرستی میں شائع ہوتے ہیں۔ان کی ایک طویل فہرست ہے، بطور نمونہ چند کے نام ذکر کئے جاتے ہیں:

| •••                                 |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| مر کزی دارالافتا                    | اختر رضالائبريرى                   |
| ڙين ہا <i>گ</i> ، ہالين <i>ڈ</i>    | صدربازار چپاؤنی،لاہور،(پاِ کستان)  |
| جامعه مدينة الاسلام دين ہاگ،        | رضاا کیڈمی                         |
| ہالینٹر                             | ڈ ونٹا ڈ اسٹریٹ کھٹرک <b>م</b> بنگ |
| الجامعة الاسلاميه                   | الانصارٹرسٹ                        |
| تننج قديم رامپور                    | مکنی بور، بنارس                    |
| الجامعة الرضوبيوما مهنامه نور مصطفى | الجامعة النوربير                   |
| مغل بوِره پیِنه، بهار               | عيني قيصر تنج ضلع بهرائج           |
| مدرسها ہل سنت گلشن رضا              | مدرسه عربية فوشيه حبيبيه           |
| بكارواستيل دصنباد، حجمار كھنڈ       | برہان پور،ایم۔ پی                  |
| دارالعلوم قريشيه رضوبير             | مدرسه غویزیه جشن رضا               |
| گوہائی،آ سام                        | پیٹلا د، گجرا <b>ت</b>             |
| مدرسه طيم المسلمين                  | مدرسه رضاءالعلوم                   |
| بائسی، بورنیه، بهار                 | گھوگھاری محلہ بمبئی                |
| سنی رضوی جامع مسجد                  | مدر سه فیض رضا                     |
| نیوجرسی،امریکه                      | كولمبو،سرى لنكا                    |
| اسلامک ریسرچ سینٹر                  | النورسوسائتي ومسجد                 |
| کسگران، بریلی شریف                  | ہوسٹن امریکہ                       |

| <u> </u>                            | <u>~)                                   </u>  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| دارالعلوم حنفیه ضیاءالقرآن<br>لکھنؤ | جامعهامجدیه<br>نا گیور                        |
| مدرسه کشن حسین<br>سر سر             | فیض العلوم                                    |
| جواهرنگر، جمشيد پور، جمار کھند      | جشيد پور،جهار کھنڈ                            |
| جامع <i>ەرضوب</i><br>گەرگەر         | جامعه شهید شیخ بهکاری<br>کار می نخه چها که پر |
| گریڈیہہ،جھار کھنڈ                   | کھدیا،رانجی،جھار کھنڈ                         |
| الرضا دارالا شاعت                   | جامع <u>ہ ن</u> ور بیرضوبیہ                   |
| بریلی                               | بإقر گنج، بريلي                               |
| مکتبه منی د نیا                     | المجمع الرضوى                                 |
| بریلی                               | بریلی                                         |
| ادارهٔ تصنیفات رضا                  | اختر رضا بكد يو                               |
| بریلی                               | خواجه قطب، بریلی                              |
| سالنامه تجليات رضا                  | سالنامهالرضا                                  |
| بريلي<br>ويكلى مسلم ٹائمز           | بر یکی                                        |
| ويكلي مسلم ٹائمز                    | ما هنامه بنی دنیا                             |
| حمبئی                               | بریلی                                         |
| نیادور                              | ويكلى إيوان رضا                               |
| شمير                                | ممبئي                                         |
| ويكلى گلستان رضا                    | ويكلى بهارسنت                                 |
| كلكته                               | ماليگاؤں،مہاراشٹرا                            |

# بیرون مما لک کے بلیغی دورے:

حضرت کے دینی و مذہبی،مشر بی وملی خدمات کے لئے دفتر درکار ہیں ایسے ہی مولانا کے تبلیغی دورے کوشار کرنا اور اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنا طوالت کا کام ہے۔حضرت کے بابت ماہنامہ سنی دنیا شارہ جنوری ۱۲۰۲ء میں ہے:

" ہندو ہیرون ہند میں کروڑوں کی تعداد میں مُریدین ومتوسلین ،سیڑوں کی تعداد میں مُریدین ومتوسلین ،سیڑوں کی تعداد میں خلفاہزاروں کی تعداد میں خلافہ ہیں جو بر اعظم ول کے مختلف ممالک میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویخ واشاعت میں مصروف عمل ہیں۔ آپ بر اعظم ، ایشیا، بورپ، امریکہ ، افریقہ ، آسٹریلیا، وغیر ہاکے متعدد ممالک میں تبلیغی دور بے ایشیا، بورپ، امریکہ ، افریقہ ، آسٹریلیا، وغیر ہاکے متعدد ممالک میں تبلیغی دور بے فرماتے ہیں'۔ [۴]

پاکستان کراچی میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں متحدہ عرب امارات کے علاوہ متعدد ممالک کے علاقہ سے اسی میں حضرت مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے اور کانفرنس کوعربی میں خطاب کیا۔ لندن میں حجاز کانفرنس منعقد ہوئی جس میں آپ کی صدارت تھی۔ اس کانفرنس کے علق سے مولانا شہاب الدین لکھتے ہیں:

''عالم اسلام کے بنیادی اور عالمی مسائل کی پیچید گیوں کے پیش نظر ورلڈ اسلامکمشن لندن کے زیر اہتمام ہونے والی حجاز کا نفرنس میں جانتین مفتی اعظم اور علامہ ارشد القادری شرکت کے لئے ۲۱را پریل ۱۹۸۵ء ۵۰ ۱۳ ساھ کو بذریعہ طیارہ لندن تشریف لے گئے۔ ۵ مرئی کو کا نفرنس کا انعقاد ہوا اور اس میں بذریعہ طیارہ لندن تشریف لے گئے۔ ۵ مرئی کو کا نفرنس کا انعقاد ہوا اور اس میں

جانشین مفتی اعظم نے خطاب فرمایا۔ تقریر بی بی سی لندن سے نشر ہوئی۔ حجاز کانفرنس میں شرکت کے بعد عمرہ کے لئے حرمین شریفین تشریف لے گئے اور واپسی کیم جون ۱۹۸۵ء/۵۰ ۱۳ ھے وہر یلی شریف ہوئی۔ یا در ہے کہ حجاز کانفرنس کی صدارت آپ ہی نے فرمائی تھی ، اس کانفرنس کی اہمیت اس لئے ہے کہ یہ بین الاقوامی کانفرنس تھی جس میں پوری دنیا کے قائدین نے شرکت کی اور در پیش مسائل پرکھل کر بحث ہوئی اور کل کے لئے لائح ممل تیار کیا گیا'۔[۲۲]

اسی طرح حضرت نے کئی ممالک کی کانفرنسوں میں بحیثیت صدر،
سر پرست، مہمان خصوصی شرکت کی۔ میں یہاں حضرت کے ۴۰۰ ء کا دور ہ
شام ومصر حاضر خدمت کرتا ہوں جسے سہ ماہی سفینئہ بخشش، کراچی، شارہ رہجے
الثانی تا جمادی الثانی ۴ سا ۱۳ ھا ور ماہنامہ معارف رضا، کراچی ۴۰۰ ء نے
شاکع کیا ہے۔ اسی سے متحدہ عرب میں حضرت تاج الشریعہ کی مقبولیت اور
ان کے بلیغی دورے کی اہمیت اجا گر ہوجاتی ہے۔

# حضرت كادوره مصروشام 2009ء:

عمرے اور زیارت مدینہ کے بعد حضور تاج الشریعہ مصراور شام کے علمی، تبلیغی وروحانی دورے کے لئے پہلے شام تشریف لے گئے۔ بدھ ۲۹ / اپریل ۴۰۰ ء حضور تاج الشریعہ دن 45:10 ہے دشق ایئر پورٹ، شام پہنچ۔ شخ عمر عراقی (سابق مدرس جامعۃ الرضا، بریلی شریف) مولانا عامر اخلاق صدیقی، سیدعامر علی شاہ، اجلال طیب اختر القادری آپ کے استقبال کے لئے ایئر پورٹ پرموجود تھے۔

بعد نماز عصر شام میں زیر تعلیم ہندو پاک کے طلبہ حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے اور نماز مغرب تک حضور سے مستفیض ہوتے رہے۔ بعدازاں طلبہ نے آپ کی اقتدامیں نماز مغرب اداکی پھر دست ہوتی و دعاؤں کی درخواست کے ساتھ رخصت ہوئے۔

حضورتاج الشریعه کواعلم علمائے شام الشیخ عبدالرزاق حلبی (آپ کی عمر یہاں 100 سال ہے اور آپ شام میں ثانی امام اعظم کے لقب سے مشہور ہیں ) نے عشائیہ پر مدعوکیا۔حضورتاج الشریعہ کو لینے کے لئے مفتی دشق الشیخ عبد الفتاح البزم (آپ ۲۰۰۸ء میں عرس رضوی کے موقع پر حضورتاج الشریعه کی دعوت پر بر ملی شریف تشریف لائے تھے۔) کے صاحبزاد ب الشریعه کی دعوت پر بر ملی شریف تشریف لائے تھے۔) کے صاحبزاد ب الشیخ وائل البزم تشریف لائے تھے اس موقع پر شیخ عبد الرزاق حلبی، شیخ عبد الفتاح البزم ودیگر نے آپ کا والہا نہ استقبال کیا۔ مفتی دشق نے حضورتاج الشریعه کا تعارف کرایا۔ بقول مفتی دمشق شیخ عبدالفتاح البزم جب حضورتاج الشریعه اور الشیخ عبدالرزاق حلبی معانقة فر مار ہے تھے تو یوں محسوس ہور ہاتھا کہ الشریعہ اور الشیخ عبدالرزاق حلبی معانقة فر مار ہے تھے تو یوں محسوس ہور ہاتھا کہ دونوں بزرگوں کی یہ کی مطابق کے میں مل رہی ہوں اور مدتوں کی شاسائی ہو حالانکہ دونوں بزرگوں کی یہ کہا ملا قات تھی۔ دات گئے تک بیا می مطابق کا حاری رہی۔

جعرات • ۱/۱ پریل حضور تاج الشریعہ دن کے تقریبا الربح شام کے شہر حمص کے لئے روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت سب سے پہلے قاضی القصاة حمص الشیخ سعید الکحیل کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے حضور تاج الشریعہ کا شاندار استقبال فرمایا اور معانقہ و دست بوسی فرمائی۔ دورانِ

ملاقات حضورتاج الشريعه نے سيرنااعلى حضرت رحمة الله عليه كى كتب 'الامن والعلى لناعيتي المصطفى بدافع البلاء ''اور' قوارع القهار في رد المجسمة الفجار '' (جن كي تعريب وتحقيق وتعليق حضورتاج الشريعه نے فرمائی ہے)، اپنی کتب سد المشارع، الصحابة نجوم الاهتداء اور عربی قصائد کا مجموعہ شیخ سعید کو پیش کیا۔ جواب میں شیخ سعید نے حضور تاج الشریعہ سے دعاؤں کی درخواست کی اور اپنی کچھ کتب پیش کیں۔حضور تاج الشريعہ نے شیخ سعيد الڪحيل کو اجازت حديث عطا فرمائي اور بريلي شریف آنے کی دعوت بھی دی۔

بعدازال حضورتاح الشريعه نے شيخ سعيد كے ہمراہ عظيم الثان جامع مسجد حمص جامع سيدنا خالدبن وليدمين حضرت خالدبن وليد كے مزار شريف يرحاضري دی۔ (شیخ سعیداس مسجد کے خطیب وامام ہیں) یہاں حضور تاج الشریعہ نے نماز ظهرکی امامت فرمائی اس موقع پرجم غفیر نے حضور تاج الشریعہ سے ملا قات ودست بوسی کاشرف حاصل کیا۔

بعدهٔ حضور تاج الشريعة خمص كے مشہور قبرستان''مقبرة القديف'' تشریف لے گئے۔اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں تقریبا 800 رصحابة كرام مدفون ہيں۔ حدیث مباركہ میں اس قبرستان كی فضیلت میں آیا ہے کہ یہاں مدفون 70ر ہزارخوش نصیب بغیر حساب و کتاب جنت میں جائي گے۔ (او كماقال النبي الله الله عليه) يهال سے حضور تاج الشريعه واپس مشق روانہ ہوئے۔ بعد نما زمغرب رہائش گاہ پر ملاقات کے لئے آنے والوں کو حضرت نے زیارت و دست بوسی کا شرف بخشا۔ بعد نما زعشا آپ ' جامعۃ التوبہ' دمشق کی دعوت پر وہاں منعقدہ ' دمجلس الوفا' میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے۔ (میجلس جامعۃ التوبہ میں ہر اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات کو منعقد ہوتی ہے) مسجد جامعۃ التوبہ کے امام و خطیب شنخ ہشام بر ہانی (آپ حضورتاج الشریعہ کے جامعہ ازہر کے زمانہ طالب علمی کے ساتھی بھی ہیں) نے حضورتاج الشریعہ الشریعہ کا پر ہائی کے جامعہ سے فارغ ہونے والے قرائة حفص اور سبعہ عشرہ کے طلبہ کو منہ رائی کے جامعہ سے فارغ ہونے والے قرائة حفص اور سبعہ عشرہ کے طلبہ کو خضورتاج الشریعہ نے اپنا عربی قصیدہ بھی سنایا نیز محفل کے اختتام پر دعا بھی فرمائی۔ اس موقع پر بے شار افراد نے آپ سے ملاقات اور دست ہوسی کا شرف حاصل کیا۔

جعہ 1 مرکی ۹۰۰ ۲ء دن میں حضور تاج الشریعہ زیارت کے لئے تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے دشق میں ' باب الصغیر' کے قبرستان تشریف لے گئے جہال کئی صحابۂ کرام اور اہل بیت خصوصا حضرت بلال حبشی، ام المونیین سیدہ حفصہ، ام المونیین سیدہ ام سلمہ اور عبد اللّٰد بن جعفر طیار رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم وغیرہ کے مزارات ہیں۔ اس کے بعد آپ ' جامع اموی' تشریف لے گئے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین مساجد میں شار ہوتی ہے۔ یہاں حضرت بی بن زکر یاعلیٰ نبینا وعلیما الصلوۃ والسلام کا مزار شریف واقع ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے ۲ ررکعت نماز نفل ادافر مائی اور مزار شریف پر حاضری دی۔ یہاں سے آپ شیخ محی الدین ابن عربی

کے مزار شریف واقع '' قاسیون'' کے لئے روانہ ہوئے۔

بعد نماز مغرب حضرت کی جانب سے علمائے شام کے لئے دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ مخفل میں کیا گیا۔ مخفل کا آغاز تلاوتِ کلام پاک ونعت مصطفی صلی شاہر ہے ہوا محفل میں علمائے شام کی بڑی تعداد تشریف فرماتھی چندا کا برعلما کے نام درج ذبیل ہیں:

(۱) اشیخ عبدالہادی الخرسہ (۲) الشیخ عبدالفتاح البزم (۳) الشیخ عبدالفتاح البزم (۳) الشیخ عبدالتقادر طاہر (۲) الشیخ عبدالتواب الروظان (۵) الشیخ عبدالرزاق ایمن شوا

محفل میں انتیخ علاء الدین حائک اور انتیخ محمد خیر طرشان (بید حضرات حضور تاج الشریعہ کی دعوت پر بریلی حضور تاج الشریعہ کا شاندار تعارف پیش کیا اور ہندوستان میں حضرت کی علمی اور روحانی خدمات پر روشنی ڈالی۔

محفل مبارکہ میں حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کے لئے الشیخ فاتح الکتانی بھی تشریف لائے۔(فاتح الکتانی سید ہیں آپ کی عمر سوسال کے قریب ہے) حضور تاج الشریعہ نے شیخ الکتانی کے متعلق فر مایا، مجھے چاہئے تھا کہ میں ان کی زیارت کے لئے جاتا۔

محفل میں مفتی دمشق شیخ عبد الفتاح البزم، شیخ اساعیل زیبی اور شیخ نضال آلی دشی نے بھی خطاب فر مایا۔مفتی دمشق نے اپنی تقریر میں فر مایا کہ آپ (حضور تاج الشريعه) كآنے سے ہمارا شام روثن ومنور ہوگيا۔ نيز انہوں نے بریلی میں اپنی حاضری کوذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں نے آپ سے محبت کرنے والوں کو دیکھا تو مجھے صحابہ کی محبت کی یاد تازہ ہوگئی کیونکہ ایمان بیر کہتا ہے کہ اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اسی طرح قدر کرنی جاہئے محفل کا اختیام حضور تاج الشریعہ کے عربی سلام اور آپ کی دعا پر ہوا اور آپ کی کتب علما کو پیش کی گئیں۔ ہفتہ ۲مرئی ۴۰۰۹ء دن کے تقریباً اا ربح'' دیرالزور'' (عراقی سرحد کے قریب داقع شام کاشهر) سے علما کا وفعہ ملاقات کے لئےتشریف لایا۔ بعدۂ دمشق کے 'معهد الدولی لتعلیم اللغة العربيه والشريعة'' كے مديرتشريف لائے۔ دورانِ ملاقات مختلف علمي موضوعات زیر بحث آئے۔

شام 30:04 بج صاحبزاده مفتى دمشق شيخ واكل البزم حضور تاج الشريعه كوالشيخ رمضان سعيد بوطى (آيشام كعلمى حلقول مين امام كي حيثيت ركهت ہیں)سے ملاقات کے لئے لے جانے کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔ یہاں بھی علمی گفتگور ہی اور شیخ رمضان سعید بوطی نے حضور تاج الشریعہ سے ملا قات پراظہارمسرت فرمایا۔اس موقع پر دونوں بزرگوں کے درمیان کتب کا تبادلہ بھی ہوا۔ رہائش گاہ واپسی پرحضرت نے منتظرطلبہ وطالبات سے علیحدہ علیحدہ ملا قات فرمائي ـخواہش مندمقامی اور بیرونی طلبہ کوشرفِ بیعت سےنوازا،طلبہ نے نماز عشاحضرت کی امامت میں ادا کی۔

بعدنمازعشا شیخ علاءالدین حائک حضورتاج الشریعه کورات کے کھانے

کے لئے اپنے گھر لے گئے۔اس موقع پر مفتی دمشق بھی موجود تھے۔ یہیں سے حضور تاج الشریعہ الشیخ ابو الہدی الیعقو بی سے ملنے ان کے گھر پہنچ (آپ شام کے جید عالم دین ہیں۔اجازت حدیث کے لیے مفل منعقد کرتے ہیں۔صحاح سنہ کی اجازت بالساع عنایت کرتے ہیں)۔علمی گفتگو اور کتب کا تبادلہ بھی ہوا۔آپ نے ایک طغرہ جس پرعر بی قصیدہ نقش تھا حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں پیش کیا۔روائگی کے وقت الشیخ ابوالہدی الیعقو بی نے ایک الشریعہ کی خدمت میں پیش کیا۔روائگی کے وقت الشیخ ابوالہدی الیعقو بی نے اینے اور بچوں کے گئے دعا کی درخواست کی ،حضرت نے ان کو دعاؤں سے نواز ااور یانی دم کر کے عنایت فرمایا۔

اتوار سرمی ۹۰۰۹ء تقریباً دن 12 ربح اشیخ ابوالخیر الشنارتشریف لائے۔حضور تاج الشریعہ کتب پراپنی علمی رائے پیش کی اور اپنی کتب بھی حضرت کی بارگاہ میں پیش کیں۔ بعدہ طلبہ سے ملاقات فرمائی اور انہیں آٹوگراف اور نصائح سے نوازا۔ ہندو پاک کے طلبہ نے بیعت، تجدید بیعت یا طالب ہونے کا شرف حاصل کیا۔

تقریباً ۱۳ربج حضور تاج الشریعہ مصر کے لئے روانہ ہو گئے آج حضور تاج الشریعہ تقریباً 43 رسال بعد مصرتشریف فرما ہوئے۔ آپ نے جامعہ از ہرمصر سے 1966ء میں سندفراغت حاصل کی تھی۔

پیر 4 مرئ 2009ء یوں تو جامعہ از ہر کے لا تعداد فرزندایسے ہیں جن پر افراد اور خاندانوں ، علاقوں اور خطوں ہی کونہیں خود جامعہ از ہر بلکہ تمام عالم اسلام کوناز ہے لیکن آج جس شخصیت نے جامعہ میں ورود فر مایا ، اہل جامعہ ہی نہیں جامعہ کے درو دیوار بھی ان کے منتظر تھے، ایک بہارِ جانفزا جامعہ کی فضاؤں میں اتر آئی تھی۔ 11 تا 12 رہبے حضور تاج الشریعہ کی ملاقات مصر کے امام اکبر، شیخ الاز ہر علامہ سید محمد طنطاوی سے ہوئی۔ مختلف موضوعات پر دونوں بزرگوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ شیخ الاز ہرنے ۲ رمسائل جن میں پہلے آپ کا موقف حضور تاج الشریعہ سے مختلف تھا اس ملاقات میں حضور کے موقف کی تائید فرمائی۔

1 .....حدیث مبارکه 'اصحابی کالنجو مبایهم اقتدیتم اهتدیتم 'کوشیخ الاز ہر موضوع خیال فرماتے سے لیکن اب آپ فرماتے ہیں'' یہ حدیث تلقی بالقول سے مقبول ہوگئی ہے اور موضوع نہیں ہے'۔

2 .....حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام'' تارح'' تھا۔'' آزر'' جس کا ذکر قر آن کریم میں آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، جو مشرک تھا۔ یہ مسئلہ بھی حضرت شخ الاز ہرنے قبول فرمایا۔

ان دونوں موضوعات پر حضور تاج الشریعہ کی تصانیف موجود ہیں جومصر اور بیروت سے شائع ہو چک ہیں۔ حضرت شیخ الاز ہر آپ کے علمی مقام اور ورع وتقویٰ سے بے حدمتاً ثر نظر آئے۔ شیخ الاز ہر نے علمائے ہنداور علمائے مصر کے درمیان روابط پر زور دیا اور خود ہندوستان تشریف لانے کا وعدہ فرمایا۔ نیز جامعہ از ہراور حضور تاج الشریعہ کے ادار سے جامعۃ الرضا، بریلی شریف کے درمیان ہر قسم کے علمی تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ حضور تاج الشریعہ نے درمیان ہر موہیش کے درمیان ہر میلی حضور تاج الشریعہ نے درمیان ہر موہیش کیں۔ الشریعہ نے این اور سیدی اعلیٰ حضرت کی کتب بھی شیخ الاز ہر کو پیش کیں۔

شام 4ربج جامعہ از ہرمصر کے مرکز صالح عبد اللّٰد کامل میں حضور تاج الشریعہ کے اعزاز میں عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی۔جس میں طہ ابو كريشه(نائب رئيس جامعهاز هر)، الشيخ طه حبيثي الدسوقي، دكتورفتي حجازي، دكتوراحمدر بيع احمد يوسف، دكتور حازم احمر محفوظ، شيخ جمال فاروق الدقاق، شيخ محمود حبیب کے علاوہ جامعہ از ہر، جامعہ عین اشمس، جامعہ قاہرہ، جامعہ دول العربيه كے اساتذہ اور دنيا بھر سے تعلق ركھنے والے طلبہ نے شركت كى۔ علامہ جلال رضا الاز ہری نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ کانفرنس سے پروفیسرعبدالقادرنضار،علامہ طه<sup>حبی</sup>شی الدسوقی،علامہ سعد جاویش وغیرہم نے خطاب فرمایا۔خصوصی خطاب حضور تاج الشریعہ نے فرمایا۔ 35 رمنٹ دورانيه كےاس بيان ميں حضور تاج الشريعہ نے فصاحت و بلاغت اورعلم وفن کے وہ جو ہر دکھائے کہ حاضرین عش عش کراٹھے۔ بعدازاں سوال وجواب کی نشست ہوئی اور آخر میں علامہ گل محمد الاز ہری نے کلمات تشکر ادا کئے۔اس موقع پر حاضرین کے لئے یُر تکلف طعام کا اہتمام بھی تھا۔ کانفرنس کے بعد علمائے کرام اور طلبہ سے حضور تاج الشریعہ نے ملا قات فرمائی۔ یہ کانفرنس اس اعتبار سے منفر دھی کہ بر"صغیر کے کسی عالم دین کے اعز از میں اپنی نوعیت کی بیر بہلی کا نفرنس تھی۔

منگل ۵ رمئی ۲۰۰۹ء، اربج دو پہر حضور تاج الشریعه کی خصوصی ملاقات جامعهاز ہر کے صدرالشیخ احمد طیب اور مشہور عرب قلم کارالشیخ عبداللہ کامل سے ادارۃ الجامعہ میں ہوئی۔اس موقع پر حضور تاج الشریعہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ملاقات میں علمی موضوعات زیر بحث آئے۔ یہاں بھی علمائے مصروہند کے درمیان مضبوط روابط پرزور دیا گیا۔ انشیخ احمد طیب نے اس بات پر بھی اظہارِ مسرت فرمایا کہ جامع از ہر میں حضور تاج الشریعہ کے مریدین، معتقدین و تلامذہ تقریباً 90 کے قریب ہیں آخر میں شیخ احمد طیب نے حضور تاج الشریعہ کی علمی اور دینی خدمات کے اعتراف میں جامعہ از ہرکا خصوصی ایوارڈ ' الذراع الفخری' (Pride of perfomance) دیا۔ یہ ایوارڈ کبارعلمی شخصیات کو دیا جاتا ہے۔

بعد نماز عصر حضورتاح الشريعه كى قيام گاه پر درسِ حديث كاا بهتمام تھا۔ عراق، ليبيا، سوڈان، الجزائر، يمن، ہندوستان، پاكستان، بنگله ديش اور سرى لنكا وغيره كے طلبہ نے كثير تعداد ميں شركت كى حضور تاج الشريعہ نے تقريباً 1 رگھنٹه مسلم شريف كا درس ارشا دفر مايا۔

رات میں حضور تاج الشریعہ دکتور محمہ خالد ثابت (آپ کا قاہرہ میں بہت بڑا مکتبہ ہے) کے یہاں دعوت پرتشریف لے گئے۔ یہاں کثیر علمائے کرام خصوصا شیخ بسری رشدی (مدرس بخاری شریف، جامعہ ازہر) اور شیخ احمد شخانہ بھی موجود سے محفل میں حضور تاج الشریعہ نے اپنا عربی قصیدہ بھی سنایا۔ آخر میں شیخ بسری نے کئی سوالات کیے جن کے حضور نے مدل ومبر بمن جوابات عربی میں عنایت فرمائے۔حضور تاج الشریعہ کے علمی مقام اور تقو بے سے متأثر ہوکر شیخ بسری اور دیگر علمانے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی ۔ اس موقع پر حضور تاج الشریعہ نے علما کو اجازت حدیث اور اجازت سال سل سکی عطافر مائیں۔

بدھ ۲۰۰۶ و ۲۰۰۶ و حضور تاج الشریعہ نے قاہرہ میں مزارات اولیائے کرام کی زیارت فرمائی۔ مسجد سیدناامام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ نے نماز ظہر اور مسجد سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں نماز عصر کی امامت فرمائی۔ بعض دیگر جیدعلانے بھی بذریعے فون اجازات حاصل کیں۔ 6مرک کوئی حضور تاج الشریعہ مصر سے واپس بریلی شریف تشریف لے گئے۔ انشاء اللہ! حضور کا بیہ دورہ علمائے عرب اور علمائے ہندوستان کے درمیان مضبوط علمی تحقیقی تعلیمی اور روحانی تعلقات کے لئے سنگر میل ثابت موگا۔ [۳۳]

عرب کے دانشورعلما سے حضرت تاج الشریعہ کے بڑے مضبوط دالیطے ہیں، مندرجہ ذیل علما حضرت تاج الشریعہ سے ملا قات کرنے کے لئے بریلی آچکے ہیں جن کے تأثرات جامعۃ الرضا کے معائندرجسٹر میں درج ہیں:

(۱) حضرت علامہ سیدعلوی مالکی محدث مکۃ المکرمہ۔ (۲) حضرت علامہ شیخ عمر بن سلیم، خطیب وامام، امام اعظم مسجد، محلہ اعظمیه ، بغداد۔ (۳) حضرت علامہ شیخ جمیل فلسطینی، سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ۔ (۴) حضرت علامہ عبد الجلیل علامہ شیخ جمیل فلسطینی، سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ۔ (۴) حضرت علامہ عبد الجلیل العطا، محدث وشق، وشق۔ (۵) حضرت علامہ شیخ طرحیثی ، استاذ قسم الفلسفہ والعقیدہ جامع از ہر مصر۔ (۲) حضرت علامہ مفتی عبد الفتاح البزم، مفتی اعظم وشتی۔ (۵) حضرت علامہ سید مجد فاضل جیلانی، میرکز الجیلانی للبحوث وشق، استنبول، ترکی۔ (۸) حضرت علامہ سید ہاشم مجمعلی حسین مہدی، مکت المکرمہ۔ (۹) حضرت علامہ شیخ مجمد خیر طرشان، استاذ حدیث و فقہ، مکت المکرمہ۔ (۹) حضرت علامہ شیخ مجمد خیر طرشان، استاذ حدیث و فقہ، مکت المکرمہ۔ (۹) حضرت علامہ شیخ مجمد خیر طرشان، استاذ حدیث و فقہ، مکت المکرمہ۔ (۹) حضرت علامہ شیخ مجمد خیر طرشان، استاذ حدیث و فقہ، مکت المکرمہ۔ (۹) حضرت علامہ شیخ مجمد خیر طرشان، استاذ حدیث و فقہ، مکت المکرمہ۔ (۹) حضرت علامہ شیخ مجمد خیر طرشان، استاذ حدیث و فقہ، مکت المکرمہ۔ (۹) حضرت علامہ شیخ مجمد خیر طرشان، استاذ حدیث و فقہ، مکت المکرمہ۔ (۹) حضرت علامہ شیخ مجمد خیر طرشان، استاذ حدیث و فقہ، مکت المکرمہ۔ (۹) حضرت علامہ شیخ محمد خیر طرشان، استاذ حدیث و فقہ، مکت المکرمہ و فقہ، و

دمشق ـ (۱۰) حضرت علامه علاء الدين الحائك، استاذ حديث وفقه، دمشق ـ (۱۱) حضرت علامه شخ وائل البزم، استاذ حديث وفقه، دمشق ـ (۱۲) حضرت علامه شخ جمال فاروق الدقاق، استاذ كلية الدعوة الاسلامية، جامع از هر، مصر ـ (۱۳) حضرت علامه شخ اسامه سيرمحمود الاز هرى، استاذ كلية الدعوة الاسلامية، جامع از هر، مصر ـ [۴۲]

# تاج الشريعه اور ايوارد:

آپ کی خدمات دینی وملی اظهرمن انشمس ہے۔ جب آپ جامع از ہر میں کلیہ اصول الدین قسم التفسیر والحدیث میں ایک نمبر پر آئے تو وہاں کرنل جمال عبدالناصر نے ایوارڈ دیا۔

9 • • ٢ ء میں جب آپ نے مصر کا دورہ فر مایا تو جامع از ہرتشریف لے گئے، وہاں آپ کے اعزاز میں جلسہ منعقد ہوا، شیخ الجامعہ علامہ محمد طنطاوی، جامع از ہر قاہرہ ان کے علاوہ جامعہ کے دیگرعہدے دارن کی موجودگی میں جامع از ہرکی طرف سے ''الذراع الفخری'' نامی ایوار ڈ دیا گیا۔

اس کے علاوہ متعدد جلسوں، پروگراموں میں ہند و بیرون ہند سے
لوگوں نے ایوارڈ پیش کئے، چاندی، روپے وغیر ہاسے تو لنے کی بات بھی
متعلقین ومتوسلین نے کی، مگر حضرت تاج الشریعہ نے اس سے منع کر دیا۔
اس کے علاوہ پوری دنیا کے معززین کا امریکہ کی جارج ٹاؤن یو نیورسٹی کے
اسلامک کر چین انڈ راسٹینگ سینٹر نے شار کیا تو اس میں ۵۰۰ بااثر شخصیات کو
شامل کیا اس میں حضرت تاج الشریعہ کو آٹھائسویں نمبر پررکھا۔[۴۵]

### حضورتاج الشريعهاور ما منامة ي دنيا:

حضرت شاندارادیب ہیں۔اردوادب کے فروغ کے لئے انہوں نے ایک ماہانہ میگزین کا اجرا کیا جس کا نام'' ماہنامہ سنی دنیا'' ہے۔ یہ رسالہ ۱۹۸۳ء سے مسلسل نکل رہا ہے۔حضرت اس کے خود ناشر اور ایڈیٹر تھے۔ تبلیغی دورےاور دیگرمصروفیات کی وجہتی حضرت تاج الشریعہ نے ڈاکٹرعبد النعیم عزیزی کواس کامدیر مقرر کردیا۔ پیمذہبی ادب کے ساتھ ساتھ اردوادب اور جدید ادب کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اسلامیات، شخصیات، فقهیات، وفیات، حالات حاضره پر مضامین، حمد، نعت و مناقب تفسیر و احادیث، پیش قدمیال اور اہم خبرین، سیاسیات، اخلاقیات پرمشمل مضامین اشاعت یذیر ہوتے ہیں۔حضرت تاج الشریعہ اس میں خود لکھتے ہیں۔ان کے فقاوی یا بندی سے شائع ہوتے ہیں، گاہے بگاہے اہم مضامین بھی شائع ہوئے ہیں۔اس کے علاوہ ان کا نعتیہ کلام بھی یابندی سے شامل اشاعت ہوتا ہے۔

# حضورتاج الشريعهاورشاعرى:

حضرت کوشعروشاعری سے پوری ذہنی مناسبت ہے وہ ایک فطری شاعر ہیں۔اردو ،عربی اور فارس میں کیساں مہارت کے ساتھ شاعری کرتے ہیں۔آپ کاعربی کلام س کراہل عرب انگشت بدنداں رہتے ہیں۔حضرت کی حیات کے مطالعہ سے اجا گر ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے خزانے میں وہ تمام جواہریائے جاتے ہیں جوایک کامیاب نعت گوکے لئے ضروری ہے۔ دینی و د نیاوی علوم میں گہرائی، فقہی بصیرت، عالمانہ تبحر، فکری و ذہنی صلاحیت، تبھی کچھان کے دامن میں موجود ہے ان کی نعتیہ شاعری، دکشی ورعنائی سے لبریز اور دل و د ماغ کو معطر کرنے والی ہے یعنی عشق و وارفسگی کا ایک حسین گلدستہ ہے جس میں خلوص کی خوشبو، عقیدت کی روشنی، ایمان کی لذت و حلاوت اور بیان کی نفاست و یا کیزگی ہے۔ ہم یہاں حضرت کی شاعری کا مخضر طور پر فنی جائزہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت نے کتنی صنعتوں پر طبع آزمائی کی ہے۔ دیوان میں ذکر کر دہ اشعار میں سے چند صنعتیں ملاحظہ تیجیے۔

#### صنعت استعاره:

اس صنعت کو کہتے ہیں کہ شاعر اپنے کلام میں کسی لفظ کے حقیقی معنی ترک کر کے اس کومجازی معنی میں استعال کرتا ہے اور ان حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیه کا علاقہ ہوتا ہے۔[۴۶] حضورتاج الشریعہ کھتے ہیں:

اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقاشہنشاہ کو نین ہے
لولگاتوسہی شاہ لولاک سے ممسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا
شہنشاہ کو نین/شاہ لولاک سے مرا درسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
وجہنشا ط زندگی راحت جاں تم ہی تو ہو
روح روان زندگی جان جہاں تم ہی تو ہو
جان جاں جہاں سے مرا درسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
جان جان جہاں سے مرا درسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
جان آوئی جاناں قرار جان تو ئی

بان جان جان مسیما آپ ہیں ان از کر از مسیمات و روسیا ای صلی دیا ہا سلم میں

جان جاں/ جان مسیحاسے مرا درسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

منورمیری آنکھوں کومِرے شمس اضحیٰ کردیں مند سر

غموں کی دھوپ میں وہ سایئر زلف دو تا کر دیں

شمس اضحیٰ ہے مرا درسول پاک صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہیں۔

تیری جان بخش کے صدیتے اے مسیحائے زمان

سنگریزوں نے پڑھاکلمہ تراجان جمال

مسیجائے زماں سے مرا درسول پا ک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

صنعت تشبيه:

ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند کھہرانا یا اس کی صفت میں شریک قرار

دينا\_[٢٩]

حضورتاج الشريعه لكصته بين:

روئے انور کے سامنے سورج

جیسے اِک شمع صبح گا ہی ہے

اس شعر میں شاعر نے سورج کی تابش کو چبرۂ انور کے سامنے''شمع صبح

گاہی''سے تشبیہ دی ہے۔

#### صنعت مبالغه:

کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ یعنی سننے والے کو بیر کمان نہرہے کہ

اس وصف کااب کوئی مرتبه باقی ہویعنی حدسے زیادہ تعریف وبڑائی کرنا۔[۴۸]

حضورتاج الشريعة فرماتے ہيں:

مه وخورشیر وانجم میں چیک اپنی نہیں کچھ بھی

اجالا ہے حقیقت میں انہیں کی پاک طلعت کا

قمرآ یا ہے شایدان کے تلووں کی ضیالینے

بچھاہے جاندسابستر مدینہ آنے والاہے

قدم سےان کے سرعرش بجلیاں چپکیں کبھی تھے بند کبھی واتھے دیدہ ہائے فلک

نور کے ٹکڑوں پران کے بدرواختر بھی فدا مرحباکتنی ہیں پیاری ان کی دلکشاایڑیاں

> مهرخاور په جمائے نہیں جمتی نظریں وہ اگر جلوہ کریں کون تماشا کی ہو

#### صنعت تضاد:

شعر میں ایسے دوالفاظ جمع کرنا جومعنی اور وصف میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں یعنی ضد ہوں۔ پھرخواہ وہ دونوں اسم ہوں یا فعل ہوں، اس صنعت کوصنعت طباق اور مطابقت بھی کہاجا تاہے۔[۴۸]

حضورتاج الشريعه لكصة بين:

جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کردیں زمیں کو آسا ں کر دیں ثریا کو ثر ا کر دیں زمین ۷/s آسان - ثریا ۷/۶ ثرا (متضادالفاظ)

میری مشکل کو یوں آ ساں مرے مشکل کشا کر دیں ہر اِک موج بلا کو میر ہے مو کی نا خدا کر دیں

مشکل۷/s آساں

تبسم سے گمال گزرے شب تاریک پردن کا

ضیاءرُ خ سے دیواروں کوروش آئینہ کر دیں

شبs/۷دن - تاریک۷/۶روش

کسی کووہ ہنساتے ہیں کسی کووہ رلاتے ہیں وہ یوں ہی آ زماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کردیں

ہنیاتے ہیںv/sرُلاتے ہیں

خلدزا رطيبه كااس طرح سفر ہوتا

یجھے بیچھے سرجا تا آگے آگے دل جا تا بیچھے بیچھے کا کا آگے آگ

یہ خاک کوچۂ جاناں ہےجس کے بوسہ کو

نہ جان کب سے ترستے ہیں دید ہائے فلک

فلک۷/sخاک

صنعت تجنيس كامل:

شعرمیں دوایسےالفاظ کا استعال کرنا جوحروف اوراعراب میں مساوی

ہوں لیکن دونوں لفظوں کے معنی الگ الگ ہوں ۔ بیعنی وہ دوالفاظ تلفظ می*ں* 

يكسال هوليكن دونول كااستعمال مختلف معنول ميس كيا گيا هو ـ [ • ۵ ]

حضورتاج الشريعة فرماتے ہيں:

مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنااختر رضا محفل مخبر میں بند

محفل انجم ميں اختر دوسراملتانہيں

### صنعت تجنيس ناقص:

شعر میں دوایسے الفاظ کا استعمال کرنا جوحروف میں یکساں ہوں لیکن اعراب میں مختلف ہوں ۔[۵] میں مختلف ہوں اور دونوں لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوئے ہوں ۔[31] حضورتاج الشریعہ فرماتے ہیں:

> موت عالم ہے ً بندھی ہے موت عالم بے گماں روح عالم چل دیا عالم کو مردہ چھوڑ کر

تم کیا گئے مجا ہد ملت جہاں گیا عالم کی موت کیا ہے عالم کی ہے فنا

صنعت مراعات النظير

شعر میں ایسی کئی چیزوں کا ذکر کرنا جن میں باہم مناسبت ہو۔اس کو تناسب،تو فیق،ایتلا ف اور تلفیق بھی کہتے ہیں۔[۵۲]

حضورتاج الشريعة فرماتے ہيں:

سرہے سجدے میں خیال رُخ جاناں دل میں ہم کو آتے ہیں مزیے نا صیہ فرسائی کے درسانہ نائہ درسائی کے

(سر+سجده+ناصيفرسائي (سبِكاآيس ميں مناسبت ہے)

یمی کہتی ہے رندوں سے نگاہ مست ساقی کی

در میخانہ واہے میکشوں کی عام دعوت ہے

(رند+ساقی + میخانه+میکشوں (آپس میں مناسبت ہے)

یہ مجھ سے کہتی ہے دل کی دھڑکن کہ دست ساقی سے جام لے لے وہ دور ساغر کا چل رہا ہے شراب رنگیں جھلک رہی ہے

(ساقی + جام + دور + ساغر + شراب + جیلکنا (آپس میں مناسبت ہے)

المُما وُ با د ه کشو! ساغرشراب کهن

وہ دیکھوجھوم کے آئی گھٹامدینے میں

(بادہ کشو+ساغر+شراب+جھومنا (آپس میں مناسبت ہے))

اصل شجر میں ہوتم ہی نخل وثمر میں ہوتم ہی

ان میں عیاںتم ہی تو ہوان میں نما یاںتم ہی تو ہو

(شجر انخل + ثمر + (آپس میں مناسبت ہے))

صنعت ترصيع:

شاعری کی اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں دونوں مصرعوں کے الفاظ ہم

وزن ہوں۔[۵۳]

حضورتاج الشريعة فرماتے ہيں:

صداقت ناز کرتی ہے امانت ناز کرتی ہے

حمیت نا زکرتی ہے مروت نا زکرتی ہے

صنعت مقابله:

شعرمیں پہلے چندایسے الفاظ کا استعمال کرنا جوایک دوسرے کے ساتھ

موافقت رکھتے ہوں۔ان کا ذکر کرنے کے بعد پھرایسے الفاظ کا استعال کرنا

جواول الذكر كے اضداد ہوں۔[۵۴]

حضورتاج الشريعة فرماتے ہيں:

سحردن ہےاورشام طیبہتحرہے

ا نو کھے ہیں کیل ونہا ر مدینہ

سحراورنہار میں موافقت اور لیل وشام میں موافقت۔شام کے مقابلے میں سحراور لیل کے مقابلے میں نہار۔

صنعت تنسيق الصفات:

کسی کا تذکرہ بہت صفات کے ساتھ کرنا، پھر چاہے وہ تعریف میں ہویا

مذمت میں ہو۔[۵۵]

حضورتاج الشريعة فرماتے ہيں:

و ہی تبسم ، و ہی ترنم ، و ہی نز اکت ، و ہی لطافت وہیں ہیں دز دیدہ ہی نگاہیں کہ جس سے شوخی ٹیک رہی ہے

تاج وقارخا کیاں، نازشعرش وعرشیاں فخر زمین وآساں ،فخر زماںتم ہی تو ہو

> تم جونه تقے تو کچھ نہ تھاتم جونہ ہوتو کچھ نہ ہو جان جہاںتم ہی تو ہو، جان جناںتم ہی تو ہو

> > صنعت مقلوب مستوى:

شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ اس لفظ کو الٹا کرکے پڑھا جائے ، تو بھی وہ سید ھی طرح رہتا ہے یعنی سیدھا اور الٹا کیساں پڑھا جائے مثلا دید۔[۵۲] حضورتاج الشریعہ لکھتے ہیں:

> ہزاروں دردسہتا ہوں اسی امید میں اختر کہ ہرگز رائیگاں فریا دروحانی نہیں جاتی

دردالفت میں دے مزہ ایسا دل نہ یائے بھی قرارسلام کس دل سے ہو بیاں بے داد ظالماں ظالم بڑے شریر ہیں یاغوث المد د

منعت مسمط:

وہ نظم جس کے ہر شعر مطلع کے علاوہ تین تین ٹکڑ ہے ہم قافیہ ہوں۔اس نظم میں تین سے لے کر دس اشعار ہوں اور ان تمام اشعار میں کئی جگہ ایک قسم کا قافیہ ہو۔[24]

حضورتاج الشريعة فرماتے ہيں:

کسی کووہ ہنساتے ہیں،کسی کووہ رلاتے ہیں .

صداقت نازکرتی ہے،امانت نازکرتی ہے حمیت نازکرتی ہے،مروت نازکرتی ہے

> روح روال زندگی ، تاب وتوان زندگی امن وا مان زندگی ، شاه شهاتم هی تو هو

> > صنعت اشتقاق:

اشتقاق ایک کلمه سے دوسرے کلمه بنانا یعنی شاعر کااپنے شعر میں ایسے چندالفاظ کا استعمال کرنا جوایک ہی ماخذ اور ایک ہی اصل سے ہوں۔ نیز وہ الفاظ معنیٰ کے اعتبار سے بھی موافقت رکھتے ہوں۔

حضورتاج الشريعة فرماتے ہيں:

ہوا طالب طبیبہمطلوب طبیبہ

طلب تیری اے منتظر ہور ہی ہے

طالب مطلوب اورطلب کا ماخذایک ہی ہے۔

گنهگا رو! نه گھبرا وُ کها پنی شفاعت کوشفیج المذنبیں ہیں

شفاعت اور شفیع کا ماخذایک ہی ہے۔

تصانيف وتراجم:

حضور تاج الشريعة اپنى تمام ترمصروفيات كے باوجودقلم سے الوٹ رشتہ بنائے ہوئے ہیں۔آپ نے متعدد موضوعات پر كتابيں تصنيف كى ہیں اور بہت مى كتابوں كا ترجمہ بھى كيا ہے ذيل ميں ہم ان كى اجمالی فہرست درج كرتے ہیں اس كے بعد جائز ہیش كریں گے۔

| تفصيل                                              | زبان | اسائے کتب                            | نمبرشار |
|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|
| مطبوعه اداره سني دنياء اداره معارف رضاء پاكستان    | اردو | شرح حدیث نیت                         | 1       |
| الم مطبوعه المجمع الرضوى، اداره معارف رضا، پا كتان | اردو | هجرت رسول<br>المجرت رسول             | ٢       |
| مطبوعه المجمع الرضوى، اداره معارف رضا، پاکتان      | اردو | آ ثار قیامت                          | ٣       |
| اداره معارف رضا، پاکستان/برکاتی پبلشرز، کراچی      | اردو | سنو چپ ر ہو                          | ۴       |
| ار<br>مطبوعه المجمع الرضوي ،سودا گران ، بريلي      | اردو | ٹائی کا مسئلہ                        | ۵       |
| مطبوعه اختر بکد پو بخواجه قطب، بریلی               | اردو | تین طلاقوں کا شرعی حکم               | ۲       |
| مطبوعه اختر بكد پو بنواجه قطب، بريلي               | اردو | تصويرول كاحكم                        | ۷       |
| مطبوعهاداره منی دنیا،سوداگران، بریلی               | اردو | د فاع کنزالا بمان-۲۶ز                | ٨       |
| مطبوعه اداره سنی دنیا ، سودا گران ، بریلی          | اردو | ا الحق المبين<br>الحق المبين         | 9       |
| مطبوعها داره سنی دنیا، سوداگران، بریلی             | اردو | ٹی۔وی اورویڈ لوکا آپریشن مع شرعی حکم | 1+      |

|     |                                                |      | <u> </u>                                   |
|-----|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 11  | القول الفاكق بحكم اقتذاءالفاسق                 | اردو | ا<br>الجمع الرضوی،سودا گران، بریلی         |
| ır  | حضرت ابراہیم کے والد تارخ یا آزر، مقالہ        | اردو | المجمع الرضوي،سودا گران، بريلي             |
| 11" | کیادین کی مہم پوری ہو چکی؟،مقالہ               | اردو | ا<br>المجمع الرضوی،سودا گران، بریلی        |
| ۱۴  | <sup>جش</sup> ن عیدمیلا دالنبی ،مقاله          | اردو | ا<br>المجمع الرضوي،سودا گران، بريلي        |
| 10  | متعدد فقهی مقالات                              | اردو | مطبوعه غيرمطبوعه                           |
| IY  | سعودی مظالم کی کہانی اختر رضا کی زبانی         | اردو | مطبوعه ما بهنامه یی دنیا بسوداگران ، بریلی |
| 14  | المواهب الرضويي فى الفتاوى الازهربير           | اردو | مطبوعه دوجلد/غير مطبوعه                    |
| IA  | مخة البارى فى شرح البخارى                      | اردو | جامعة الرضاء بريلى شريف                    |
| 19  | تراجم قرآن میں کنزالا یمان کی فوقیت            | اردو | اس پرکام جاری ہے                           |
| ۲٠  | نوح هاميم كيار كسولات كجوابات ( كفرايمان كفير) | اردو | غيرمطبوعه قلمي                             |
| ۲۱  | الحق المبين<br>الحق المبين                     | عربي | ا<br>مطبوعه المجمع الرضوي                  |
| ۲۲  | الصحابة نجوم الاهتداء                          | عربي | مطبوعه دارامقطم بمصر                       |
| ۲۳  | شرح حديث الاخلاص                               | عربي | ا<br>المجمع الرضوي                         |
| ۲۳  | سدالمشارع على من يقول النالدين يستغي عن الشارع | عربي | دارامقطم ، قاہرہ ،مصر                      |
| ra  | تتحقیق ان اباراہیم تارح لاآ زر                 | عربي | مطبوعه دارامقطم، قاہرہ ،مصر                |
| 74  | نبذة حياة الامام احمر رضا                      | عربي | دارامقطم ، قاہرہ ،مصر                      |
| ۲۷  | مرأة النحديد بجواب البريلويه (حقيقة البريلوية) | عربي | دارامقطم ، قاہرہ ،مصر                      |
| ۲۸  | حاشية الازهرى على صحيح البخارى                 | عربي | مطبوعه بسرکات،مبار کپور                    |
|     |                                                |      |                                            |

|                                             |            | <u> </u>                                           |      |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------|
| ر<br>مطبوعه،الجمع الرضوى، بريلي             | اردو       | حاشية المعتقد والمستند                             | rq   |
| ا<br>مطبوعه ،متعدد بار،المجمع الرضوي، بريلي | عر بي/اردو | سفینهٔ مخشش(دیوان)                                 | ۳٠   |
| المجمع الرضوي                               | اردو       | انوارالمنان فى توحيدالقرآن                         | ۳۱   |
| المجمع الرضوى، بريلي                        | اردو       | المعتقد المنتقد مع المعتمد المستند (ترجمه)         | ٣٢   |
| اداره سنی دنیا، بریلی                       | اردو       | الزلال الانتي مع بحرسبقة الاتتي (ترجمه)            | ٣٣   |
| المجمع الرضوى، بريلي                        | عربي       | اصلاک الوہابین کا تو ہیں القبو رامسلمین (تعریب)    | ٣٨   |
| شائع ازسعودی،مطبع کانام نہیں ہے             | عربي       | شمول الاسلام لاصول الرسول الكرام (تعريب)           | ۳۵   |
| دارالسنابل، دمشق                            | عربي       | الهادالكاف في حكم الضعاف (تعريب)                   | ۳٩   |
| تميعة رضاالمصطفیٰ، كرا چی                   | عربي       | بركات الامدادلا طل الاستمداد (تعريب)               | ٣٧   |
| المجمع الرضوى، بريلي                        | عربي       | عطا ياالقدير في حكم التصوير (تعريب)                | ٣٨   |
| المجمع الرضوى، بريلي                        | عربي       | تيسيرالماعون للسكن في الطاعون ( تعريب )            | ۳٩   |
| دارانعمان للعلوم، ومثق                      | عربي       | قوارع القبهار في ردالمجمسة الفجار ( تعريب )        | ۰ ۱۸ |
| دارالعيمان للعلوم، ومثق                     | عربي       | سبحان السبوح ( تعریب )                             | ۴۱   |
| دارانعمان للعلوم، ومثق                      | عربي       | اقمع المبين لامال المكذبين                         | ۴۲   |
| دارانعمان للعلوم، دمثق                      | عربي       | ا نھی الا کید( تعریب)                              |      |
| دارانعمان للعلوم، دمثق                      | عربي       | عاجزالبحرين( تعريب)                                | ٨٨   |
| المجمع الرضوي،سودا گران، بریلي              | عربي       | فقة شهنشاه وأن القلوب بيرالحبوب يعطاء الله (تعريب) | ۳۵   |
| غير مطبوعه ، نلمي                           | اردو       | ملفوظات تاج الشريعه                                | ۲٦   |

|                                                   | _     | <u> </u>                                  |    |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|----|
| مطبوعه اختر بک ڈیو،خواجہ قطب،بریلی                | اردو  | تقذيم تجلية السلم في مسائل نصف العلم      | ۲۷ |
| غيرمطبوعه بقلمي                                   | اردو  | تر جمه قصید تان رائعتان                   | ۴۸ |
| مطبوعه اداره سني دنيا، بريلي                      | انگلش | Few English Fatawa                        | ٩٩ |
| مطبوعه يببى دارالافقاء ڈربن،ساؤتھا فريقه          | انگلش | از ہرا لفتاوی                             | ٠. |
| اداره سني دنيا                                    | انگلش | ٹائی کا مسئلہ                             | ۱۵ |
| مطبوعة از بساؤتھ افریقہ (مطبع کانام نہیں ہے)      | انگلش | A Just Answer to the blased author        | ar |
| مکتبه می دنیا، بریلی                              | اردو  | فضيلت نسب (ترجمه اراءة الادب لفاضل النسب) | ۵۳ |
| بر کات رضا، پور بندر، گجرات                       | اردو  | ایک غلط <sup>ف</sup> نبی کااز اله         | ۵۳ |
| ا<br>الجمع الرضوي،سودا گران، بري <mark>ل</mark> ي | اردو  | حاشيها نوارا لمنان                        | ۵۵ |
| ناشرمولاناعسور رضا (مطبع کانام نہیں ہے)           | عربي  | الفرده فى شرح قصيدة البرده                | ۲۵ |
| مشموله ماهنامه می د نیاشاره جنوری ۱۴۰۲ء           | اردو  | رویت ہلال                                 | ۵۷ |
| مشموله ما بهنامه بنی د نیاشاره جنوری ۱۴۰۲ء        | اردو  | چلی ٹرین پرنماز کا <sup>حک</sup> م        | ۵۸ |
| مطبوعه                                            | اردو  | افضليت صديق اكبروفاروق اعظم               | ۵۹ |
| کمپوزنگ جاری ہے۔                                  | اردو  | تعريب فمآوئ رضوبيه جلداول                 | 4+ |
| مطبوعه                                            | عربي  | نغمات اخ <i>تر</i>                        | 71 |

نوٹ: مذکورہ بالاتصانیف کےعلاوہ بشکل آڈیو، قیمتی باتیں، بخاری شریف کا اردو میں درس انٹرنیٹ پر ہراتوار کو بعد نمازعشا آن لائن، عربی سوال کا عربی میں انگش سوال کا انگش میں، اردوسوال کا اردو میں جواب، انٹرنیٹ پر موجود ہے،اللّہ تعالی اہل علم عقیدت مندوں میں سے سی کوتو فیق بخشے اور اسے تحریر کا

جامہ پہنا کرمنظرعام پرلےآئے۔

جن کتابوں کا آپ نے ترجمہ فرمایا ہے خواہ عربی میں ہوں یا اردو
میں ان پرآپ کا حاشیہ بھی ہے، میں نے صرف المعتقد مع المعتمد المستند اور
انوار المنان کے حاشیے کا تصانیف میں تذکرہ کیا ہے، ان حواثی کو بھی آپ کی
تصانیف میں شار کیا جاسکتا ہے۔ دوران مطالعہ مرکزی دار الافتا میں، میں نے
دیکھا کہ وہ کتابیں جومولا نا از ہری کے زیر مطالعہ رہی ہیں ان میں سے بعض
کتابوں پر آپ کی تعلیقات و حواثی ہیں، انہیں میں نے تحریرات مولا نا
از ہری میں شار نہیں کیا ہے۔

آپ نے جوخطوط لکھے ہیں بعض کی کا پیاں دارالافتا میں تھیں انہیں میں نے پڑھا ہے، وہ زبردست علمی کاوشیں ہیں، اگر حضرت کے خطوط مل جائیں اور انہیں کیجا کردیا جائے تو وہ بھی مستقل ایک کتاب کی حیثیت رکھیں گے۔

آپ نے علائے اہل سنت کی کتابوں پر جوتقرینطیں تحریر کی ہیں وہ کثیر تعداد میں ہیں انہیں بھی کیجا کیا جائے تواردونٹر میں اضافہ ہوگا۔ مدارس، مساجد، مکا تب، تنظیم تحریک جن کا تعلق اہل سنت سے ہے، ان کے معائنے یاسر پرستی قبول کرنے کی تحریری، یا تعاون کے سلسلے میں مولانا کی بابر کت تحریری بھی اس قدر ہیں کہ انہیں کیجا کیا جائے تو نٹریات اردو میں شاہ کار ثابت ہوں گی۔

# تعارف كتب

#### ا-شرح حدیث نیت:

یے صدق واخلاص کے موضوع پر معلوماتی کتاب ہے۔ دراصل میہ رسالہ حدیث نیت ' انماالاعمال بالنیات' کی شاندار شرح ہے، ماضی قریب کے مابی نازمفتی حضرت مولا نا قاضی محموعبدالرحیم بستوی صدر مرکزی دارالافتا بریلی اس کے تعلق سے ' پیش گفتار' کے تحت رقمطراز ہیں: ''اگر چہضور تاج الشریعہ کے معمولات کا دائرہ وسیح تر ہے۔ دورہ تبلیخ وفتوی نولی جیسے اہم امور کے سبب آپ کی زندگی بے حدمصروف ہے لیکن اس کے باوجود زیر نظر رسالہ ' شرح حدیث نیت' آپ کی وسعت علمی وبصیرت دینی کا حسین مرقع ہے حدیث نیت کے بارے میں بہت عمدہ وگرانما بیسر مایہ ہے اور اردوز بان میں نادر تخفہ ہے'۔[29]

حضرت نے حدیث نیت کی تشریح جس علمی انداز میں کی ہے اسے چند خانوں میں بانٹ کر کتاب کی اہمیت کا انداز ہ لگا یا جاسکتا ہے بعنی اسے ہم محد ثانہ، فقیہا نہ، صوفیا نہ، نحویانہ، فلسفیانہ، منطقیا نہ تشریح سے موسوم کر سکتے ہیں اس میں شاندار سلیس اردو کا استعال ہے۔

اس کتاب کے دو نسخے میرے پیش نظر ہیں۔ایک نسخه ادارہ سی دنیا پوسٹ بکس ۲۳۵،رضا نگر سودا گران، بریلی نے جون ۱۹۸۷ء میں ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی کے اہتمام سے شائع کیا تھا۔ کتاب درمیانی سائز میں سرصفحات پرمشمل ہے۔ صفح نمبر ۲ پر حضرت کا پیش لفظ اور صفحہ ۲ تا ۲ مفتی عبدالرحیم بستوی کی پیش گفتارہے اصل کتاب سے شروع ہے۔ اور شوال ۱۳۲۸ ھے اکتوبر ۷۰۰۷ء میں ادارہ معارف نعمانیہ شاد باغ لا مور پاکستان نے بھی کمپوز کرائے خوبصورت ٹائیٹل کے ساتھ شاکع کیا ہے۔

#### ۲- هجرت رسول:

اس رسالہ کے نام ہی سے موضوع ظاہر ہے۔ تاریخ اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت ایک انقلاب آفریں موڑ ہے۔حضرت نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں رقم کیا ہے۔ رسالہ اردونثر میں ہے اور سلاست و بلاغت سے بھر پور ہے۔ کہیں کہیں قر آن کی آیتیں اور احادیث واقوال ائمہ شواہد کے طور پر مرقوم ہیں۔

یدرسالہ انجمع الرضوی، ۸۲ رسوداگران، بریلی سے شائع ہوا ہے اس میں ٹوٹل ۳۲ رصفحات ہیں، سال اشاعت درج نہیں ہے۔ ادار ہُ معارف نعمانیہ، لا ہورنے بھی یہی نسخہ شائع کیا ہے۔

# ٣-آثار قيامت:

قیامت برحق اور مذہب اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے قرآن واحادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ یہ کتاب اس تعلق سے بشیروانذار پر مشمل ہے اردوزبان میں بڑی اچھی کتاب ہے بیہ کتاب دراصل کنز العمال مصنفہ علاء الدین مقی ہندی علیہ الرحمہ کی ایک طویل حدیث اور قیامت کے تناظر میں بلیغ و فصیح تشریح ہے بیحدیث کنز العمال کی چود ہویں جلد صفحہ ۵۷۳ تا ۵۷۴ سے

ماخوذ ہے اس کے مشمولات مندر جه ذیل ہیں:

ہ ہے۔ ہو۔ اوگ نماز کو ضائع کرنے لگیں۔ ہے جب امانت رائیگال کردی جائے۔ ہے جب سود خوری کی جانے گئے۔ ہے جب رشوت ستانی کی جانے گئے۔ ہے جب اولا ددل کی گھٹن جانے گئے۔ ہے جب اولا ددل کی گھٹن ہو جائے۔ ہے جب اولا ددل کی گھٹن ہو جائے۔ ہے جب علما اہل شروت کے لئے سینوں پر ہاتھ باند ھے جبکیں۔ ہے جب مسجدیں آ راستہ کی جائیں۔ ہے جب مہنے گھٹ جائیں۔ ہے جب عورتیں مردوں سے مردعورتوں عورتیں ترکی گھوڑوں پر ہیٹے میں۔ ہے جب عورتیں مردوں سے مردعورتوں طلب کے گواہی میں سبقت کر لے۔ ہے جب عہدے میراث ہوجائیں۔ طلب کے گواہی میں سبقت کر لے۔ ہے جب عہدے میراث ہوجائیں۔

' المجمع الرضوی، ۸۲ رسوداگران، بریلی نے شائع کیا ہے، کتاب درمیانی سائز میں ۹۶ رصفحات پر مشتمل ہے۔سال اشاعت درج نہیں ہے۔ اس کتاب کوادارۂ معارف نعمانیے، لا ہور، پاکستان نے بھی شائع کیا ہے۔

# ٧- تين طلاقون كاشرى تكم:

بیرسالہ بھی اردونٹر میں ہے۔ بیدراصل ایک سوال کے جواب میں کھا گیا ہے۔ سوال ہے کہ ایک مرتبہ میں اگر شوہر نے تین طلاق بیوی کود ہے دیں تو تین طلاقیں واقع ہوں گی یا ایک ۔اس پر حضرت نے قرآن واحادیث اور فقہائے کرام کی متعدد کتابوں سے ثابت کیا کہ بیوی پر تین طلاق پڑیں گی۔رسالہ شاندارلب ولہجہ اور فصیح وبلیخ اردو پر مشتمل ہے۔ جواب کا ابتدائی

حصه ملاحظه شيحيّ:

''فی الواقع ائمہ اربعہ و جما ہیر اہل سنت کا سلفاً وخلفاً اس امر پر اجماع ہے کہ یکبارگی تین طلاقیں دینے کی صورت میں بیوی پرتین ہی واقع ہوں گی۔اس امر میں کسی معتد ہا کا ختلاف نہیں'۔[۲۰] یہ رسالہ ۱۳۱۵ھ/۱۹۹۹ء میں لکھا گیا۔ اسے مکتبہ سنی دنیا، سوداگران، ہریلی نے شائع کیا۔رسالہ ۴۸ مرصفحات پر پھیلا ہواہے۔

### ۵-سنوچپرهو:

یہ کتاب بھی فقہ میں آ داب قرائت سے متعلق ہے اور اردو میں ہے حضرت کی اس کتاب کو جناب مولا نا ابوالسخا محمر عبدالرشید نوری ایم ۔اے۔ یا کستان نے مرتب کر کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضاا کیڈمی شعبۂ تحقیق بزم رضا یا کشان کے تعاون سے صفر ۱۱ ۱۴ ھے/متمبر ۱۹۹۰ء میں طبع کرایا ہے جسے برکاتی پاشرز کراچی یا کستان نے شائع کیا۔ اس میں مکمل ۱۴۴ رصفحات ہیں۔ کتاب کے ٹائیل پر بیتحریر مکتوب ہے:''مسکلہ حق نبی عند القرأة پر تحقیقی كتاب ''سنوچپ رہو''' بيرسالهاس طرح معرض وجود ميں آيا كه حضرت ۱۹۸۹ء میں حیدرآبادیا کتان ایک جلسہ کو خطاب کرنے گئے وہاں دیکھا کہ لوگ آیت صلوة میں 'علی النبی' پرحق نبی کا نعرہ لگاتے ہیں جوشرعاً آ داب قرائت کے خلاف ہے اس پر یا کتان کے مولانا محمدز بیر نقشبندی کواعتراض ہوا اور ایک استفتا حضرت کے پاس وہیں روانہ کیا اور ساتھ ہی ایک رسالہ ''مسَلَدِق نبي'' لکھ کرشائع بھی کردیا۔ حضرت نے ان کے خطوط کے شبہات کا جواب وہیں فی الفور دیا۔ حيدرآباد سے آپ کولا ہور جانا تھا، چلے گئے۔مولانا نے حيدرآباد، يا كستان میں مولانا زبیر کے شبہات کا ازالہ ۲۵ رزیقعدہ ۹۰ ۱۹ ھے کوبشکل استفتا کا جواب لکھا۔ دوسرا جواب ۲۷رزیقعدہ ۹۰ مهاھ کولکھا اور پھر ان کے تمام شبہات اوراعتراض اور''مسّلہ تن نبی'' کےموقف کار دکرتے ہوئے لا ہور سے کم ذی الحجہ ٠٩ ١٦ هے كفصيلى جواب بھيجاجس كے بعدوہ خاموش ہو گئے اور دلائل سے داضح کیا کہ قر آن کا حکم ہے کہ تلاوت قر آن جب ہوتو خاموثی سے سنو ـ الله تعالى في قرآن مين فرمايا {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ أَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } لِعِنى جب قرآن يرُّها جائة تواس كوسنواور چیے رہوتا کہتمہارےاو پراللہ تعالی کی رحمت ہو۔حضرت کے موقف کی تائید مبر ہے۔ ساتھ رعلمائے کرام وفقہائے عظام نے کی۔اٹھارہ جیدعلما ہندوستان کے ہیں اور بقیہ علما یا کشان کے ہیں۔ان میں بعض علما وہ ہیں جنہوں نے پہلے مولا نا زبیر نقشبندی کےموقف کی تائید کردی تھی مگر جب انہوں نے آپ کے م**ر**ل تحریر کو دیکھا تواس سے رجوع کرلیاوہ بیہیں:مفتی غلام مصطفی رضوی،ملتان،مفتی عبد الرشيد رضوي، جھنگ،مفتی غلام سرور قادري، لا ہور،مفتی مختار احمہ، فيصل آباد، یا کستان۔ کتاب کے آخر میں دو قطع بھی مکتوب ہیں جو کتاب کے نام اور مضامین کتاب کے ماحصل کوظاہر کرتے ہیں۔ع

تلاوت کلام الہی کی جب ہو کسی کی سنو تم نہ اپنی کہو تقاضائے آ داب الفت یہی ہے سے داجب بیتم پر''سنو چپرہو''

[محمرهما درضاخان]

پڑھاجائے جس وقت قرآن حسان یہ لازم ہے تم پر''سنو چپ رہو'' کہ حکم خدا انصتو اہے تو بے شک جو حکم خدا ہے وہی تم کرو [محمد انصتو اسے تو بے شک

### ٧- ٹائی کامسکلہ:

یے رسالہ مسلمانوں کے لئے ٹائی کا استعال جائز ہے یا ناجائز اس سے متعلق ہے۔ حضرت نے ٹائی کی تحقیق کی ہے اور دلائل کی روشی میں ثابت کیا ہے کہ ٹائی نصاری کا مذہبی شعار ہے۔ اور مسلمانوں کو اس کا استعال کرنا حرام اشد حرام مشد حرام مشد حرام مشد حرام اشد حرام کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو بھانسی دی اور سولی پر لئے کا یا لہٰذا عیسائی اس کی یا دمیں صلیب کا نشان جسے کر اس (CROSS) کہتے ہیں ، گلے میں ٹائی (بھندہ) باند صحتے ہیں جبکہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن عظیم میں ہے: {وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَا کِینَ شُبِیّهُ لَهُمُ (الی قولہ) وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا کُورِین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تا نہیں سولی دی بلکہ ان کے لئے ان کی شبیہ کا دوسرا بنادیا گیا (الی قولہ) اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقینا کا دوسرا بنادیا گیا (الی قولہ) اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقینا قتل نہیں۔ [11]

آج کل مارڈن طبقہ بلاجھجک اسے فیشن کے طور پر استعال کر رہا ہے۔ یہی ان کی چال ہے کہ لوگ دانستہ غیر دانستہ ہماری چیزوں کو فالو(Follow) کریں حضرت نے اس پر سخت گرفت کی ہے۔ حضرت کے موقف کی تائیدا کاون بڑے بڑے مفتیان کرام وعلمائے عظام نے کی ہے۔ یدرساله متعدد بار ہندو پاک سے شائع ہو چکا ہے۔ میرے پیش نظراس کا تازہ نسخہ ہے جسے المجمع الرضوی، ۸۲ رسودا گران، بریلی نے شائع کیا ہے۔ یہ ۱۲/۲۳X۳۲ میں مکمل ۴۸ رصفحات پر مشتل ہے۔ صفحہ ۲۸ تا ۴۸ مولانا مصطفی رضا کے'' فتاوی مصطفویہ' سے ایک فتو کی اخذ کر کے بطور سند چھا پا گیا ہے۔ اس میں ادیبانہ طرزکی اردوکا استعال ہے۔

### ۷-تصويرون كاحكم:

بیرسالہ اردوزبان میں ہے۔حضرت کے اس تحقیقی معیاری رسالے کو آپ کے بڑے بھائی مولانار بیجان رضا خال علیہ الرحمہ نے رضا برقی پریس، بریلی سے ثنائع کیا ہے یہ ۴۸رصفحات پر پھیلا ہوا ہے۔

ماہنامہ''المیز ان' مجریہ مبئی شارہ بابت ماہ فروری ۱۹۷۲ء میں ایک تحریر عکسی تصاویر سے متعلق مولا نا محمہ ہاشمی کچھوچھوی کی شائع ہوئی۔اس پر حضرت نے پیچقیقی رسالہ قلمبند کیا۔ کتاب کے ابتدائی صفحے پر لکھتے ہیں:

''اس شارے میں نہایت حیرت انگیز امرجس نے سب کو چونکا دیا ہے اورجس پرتمام اصحاب فکر بلکہ ہردینی شعورر کھنے والوں کی نظریں جم گئیں جو عکسی تصاویر کے متعلق ایک استفتا ہے جو صور تا استفتا ہے مگر اپنے انداز و اطوار کے اعتبار سے گویافتو کی ہے''[٦٢]

حضرت کی اس کتاب پر دوجلیل القدر عالم وفاضل کی تصدیق ہے۔ مفتی اعظم مولا نامصطفی رضا ککھتے ہیں: ''الحمد للّٰد، ماشاء اللّٰد'' تصویروں کا شرعی حکم''میں نے سنا۔ بہت خوب کھا ہے مولی تعالیٰ قبول فرمائے اور جزائے خیر دے اور قبول فرمائے اور خدمت دین کی الیی ہی مزید توفیق عطا فرمائے''۔[۲۳]

بحرالعلوم مفتى سيدافضل حسين صاحب لكصته بين:

''جاندار کی تصویر بنانے کی حرمت میں احادیث کثیرہ ثبیرہ ہیں۔ عزیزم محترم فاصل مکرم جناب علامہ اختر رضا خاں سلمہ 'ربہ' کا فتو کی اس بارے میں نہایت تو می دلائل پر شتمل ہے جواوہام ضعیفہ اور شبہات سخیفہ کے ازالہ کے لئے کافی ووافی ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اتباع حق کی تو فیق بخشے ۔ وہوالھادی''۔[۱۲۲]

## ٨- ئى وى اورويد يوكا آپريش:

یہ کتاب حضرت کی شاندارعلمی ادبی تحقیقی مواد پرمشمل ہے اس کا موضوع ٹی وی اور ویڈیو کا شرعی تھم ہے۔ ٹیلی ویژن سائنس کی ان ایجا دات میں سے ہے جنہوں نے ماحول کے بگاڑ، فحاشی کے پھیلاؤ، بے پردگی ودینی حمیت کی پامالی میں انتہائی مکروہ کر دار ادا کیا ہے۔ کمیبر اور ڈش کے ذریعے دیکھے جانے والے چینلز مغربی نگی تہذیب کے جو گھناؤ نے اثر ات چھوڑ رہے ہیں وہ کسی صاحب عقل سلیم پرخفی نہیں۔ ایسے ماحول میں دینی پروگرام کا نثر بھی خرافات سے خالی نہیں ہوتے۔ لہذا اس سلسلے میں کہ ٹی وی اور ویڈیو کا استعمال شرعی پروگرام کے لئے جائز ہے یا ناجائز۔ تو اس میں مولا ناسید مدنی میاں کچھوچھوی نے جواز کا قول کیا اس پر حضرت کے ایرادات سے پھر مانین سے اس سلسلے میں تحریری مباحثہ ہوا۔ حضرت نے قرآن واحادیث جائزیں سے اس سلسلے میں تحریری مباحثہ ہوا۔ حضرت نے قرآن واحادیث

اقوال کی حمایت دور حاضر کے محققین علمائے کرام ومفتیان عظام نے کی ہے بلکہ جو پہلے مولانا مدنی کے موقف کی تائید کر چکے تھے انہوں نے بھی جب آپ کی تحریر پڑھی تواپنے نظریے پر نظر ثانی کرتے ہوئے آپ کے موقف کی تا ئید کر دی۔ بیرکتاب پہلے پہل'' ماہنامہ بنی دنیا'' بریلی نے دوقسطوں میں شائع کی پھرادارہ سی دنیانے کتابی شکل میں شائع کی جس کے مرتب ڈاکٹر عبد النعیم عزیزی ہیں اس میں انہوں نے ابتدائیہ میں'' دو باتیں سچی سچی' کے عنوان سے اس کا خلاصہ اور کتاب کیوں معرض وجود میں آئی ،لکھا ہے پھر ایک صفحہ میں''عرض از ہری''مرقوم ہے۔اور دوسرا کمپوز شدہ نیا ایڈیشن ہے جسے آل انڈیا جماعت رضائے مصطفی، مہاراشٹر نے ۲۵ رصفر ۱۴۳۰ھ/ ٩٠٠ عين البركات دارالكتب، ماليگاؤن، ضلع ناسك، مهاراشٹر سے شائع کیاہے بیرسالہ دوحصوں پرمشمل ہے اور اس نسخہ میں یکجاہے۔رسالہ درمیانی سائز میں ۲۸ رصفحات یر مشتمل ہے۔ ڈاکٹرعزیزی لکھتے ہیں:

''زیرنظر کتاب''ٹی وی اور ویڈیوکا آپریش' جانثین مفتی اعظم علامہ اختر رضا خال صاحب از ہری اور جانثین محدث اعظم علامہ مدنی میال صاحب کے مضامین، اور علامہ از ہری صاحب کے فتویٰ (عدم جواز) علمائے اہل سنت کی تصدیقات پر مبنی ایک معلوماتی اور علمی کتاب ہے۔علما ،طلبا اور دانشوران ملت مطالعہ کریں'۔[18]

کتاب کے آخر میں سائنسی تھیوری والیکٹرانکس کی کتب میں ٹی وی اور ویڈیو کے بارے میں پیش کر دہ نظریات کی فوٹو اسٹیٹ کا پیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ یہ کتاب بھی ار دوزبان میں اپنی مثال آپ ہے۔

## ٩- دفاع كنزالا يمان، ٢جز:

حضرت کی بید کتاب در اصل ایک جارحانه مضمون کا جواب ہے۔ مولوی امام علی قاسمی رائے پوری نے'' قرآن پرظلم''نامی مقالہ کھااور ۲ ۱۹۷ء میں اسے مدرسہ رئیس العلوم، کھیری لکھیم پورسے شائع کیا۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن كا ترجمه بنام كنز الإيمان في ترجمة القرآن كيا علمي حلقوں اور مذہبی حلقوں میں بیر جمہ مقبول ہوا۔اس پرمولوی قاسمی کے اعتراض تھےجس کا دندان شکن جواب دیا۔ پیمقالہ ماہنامہ 'المیز ان' نے امام احمد رضائمبر میں شائع کیا پھرڈاکٹرعبدالنعیم عزیزی نے اسے مزیداضافے کے ساتھ ادارہ سی دنیا، سوداگران، بریلی کے توسط سے سائما پریس، بریلی سے طبع کرایا۔اس میں مکمل ۱۱۹ رصفحات ہیں۔ سن اشاعت جون ۱۹۸۹ء درج ہے۔ بیر ہاجز اول۔ دوسرا جز جو کنز الا بمان پر متعدد اعتراضات کے جوابات پر مشمل ہے وہ اعتراض الجمیعة نامی اخبار میں شائع ہوئے تھے ان کا جواب کئی قسطوں میں سنی دنیا میں اور دیگر رسائل جرائد میں ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی نے کتاب کے شروع میں'' کچھاس کتاب کے بارے میں'' سرخی لگا کر کچھ معلوماتی باتیں درج کی ہیں اس میں نوٹ کرکے پیچر پراکھی ہے۔ '' دہلی کے ایک مولوی قاسمی نے الجمیعۃ نامی اخبار میں چندسال قبل

اعتراضات، کنزالا یمان کے سلسلہ میں اور بھی اٹھائے تھے ان کا بھی مسکت جواب حضور تاج الشریعہ نے دفاع کنزالا یمان کے نام سے دیا تھا جو ما ہنامہ سنی دنیا کے علاوہ دیگر سنی رسائل میں بھی شائع ہوئے تھے اور جن کی دوایک قسطوں کورضا اکیڈمی ممبئی اور سنی تبلیغی جماعت باسنی نا گورنے کتابی شکل میں بھی شائع کیا تھا۔ دفاع کنز الا یمان کی وہ قسطیں'' دفاع کنز الا یمان حصہ دوم''کے نام سے جلد ہی علیحہ ہے کتابی شکل میں پیش کی جائیں گی'۔[۲۲] مدوم راحصہ مجھے دستیا بنہیں ہوا۔

• ا - اا - المعتقد المنتقد اورالمستند المعتمد بناء نجاة الابد كاار دوتر جمه:

المعتقد المنتقد علم کلام میں ایک معرکة الآرا کتاب ہے اس کتاب کا نام تاریخی ہے جس سے ۲۵ اھ برآ مدہوتی ہے۔ یہ کتاب عالم جلیل حضرت مولا ناشاہ فضل رسول بدایونی (۱۲۱۳ھ/م ۱۲۸۹ھ) کی تصنیف ہے اور اس کتاب پرمولا نااحمد رضا خال صاحب نے حواثی تحریر کئے جس کا تاریخی نام المستند المعتمد بناء نجاۃ الابد (۲۰ ۱۳ ھ) ہے۔ یہ دونوں عربی زبان میں ہیں۔ حضرت نے معاصر علما کے اصرار پر اس کا اردوتر جمہ کیا ہے۔ اس کتاب کیا ردوتر جمہ کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس پر ہندویا کے ۲۲ رجید علمائے کرام کی تقریفیں اور آراشامل ہیں۔ حضرت مفتی محمصالے رضوی بریلوی ترجمہ پڑھ کرایک مقام پر لکھتے ہیں:

دینر جمہ نے معتقد و مستند کو گویائی زندگی و تا بندگی دے دی'۔ اور اسی میں آگے لکھتے ہیں:

' ترجمه کی وقعت کا انداز ہ حضرت مترجم کی شان عالمیت دیکھ کر ہر کس و ناکس بآسانی لگا سکتا ہے البتہ ترجمه کی خوبیاں گننااور بیان کرنااور بات ہے'۔

پھر چندسطروں کے بعد آپ لکھتے ہیں:

' ستائش وخوبی کی بات تو یہ ہے عام فہم زبان میں بامحاورہ وسلیس ترجمہ ہے۔ اسلوب ترجمانی میں قدرے ندرت مجمی ہے اور شکفتگی بھی'۔[۲۷]

حضورتاج الشریعہ نے جس مقام کی بحث کو گنجلک دیکھاوہاں پر دونوں کتابوں میں حواثی بھی تحریر کئے ہیں۔ میرے پیش نظراس کے دو نسخے ہیں۔ بہلی مرتبہ اسے المجمع الرضوی، ۸۲ رسوداگران، بریلی نے ۲۹ ۱۳۲۹ھ/ ۲۰۰۸ء میں طبع کرایا۔ پہلی اشاعت میں میں طبع کرایا۔ پہلی اشاعت میں عامل کی تقریف نظیں نہیں ہیں دوسری اشاعت میں ۲۲ رجید علما و محققین کی تقریف شامل ہیں اور اسے راقم السطور نے ترتیب دیا ہے۔ کتاب درمیانی سائز میں کا ۴م رصفحات پر مشتمل ہے۔

## ١٢- انوارالمنان في توحيد القرآن كااردوترجمه:

یہ بھی علم کلام کے موضوع پر حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی لا جواب کتاب کا اور کلام نفطی اور کلام نفسی کی تحقیق پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ حضور تاج الشریعہ نے کیا ہے۔ اس میں بھی مغلق مقام کی تشریح حضرت نے قوسین کے درمیان کی ہے اور بعض مقامات پر حاشیہ بھی تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب المعتقد مع المستند کے ترجمہ کے ساتھ ضم کر کے جامعۃ الرضا، بر ملی نے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب ص ۱۸ میں تا کے میں شائع ہوئی تھی۔ پہلی بار ۲۰۰۸ء میں شائع ہوئی تھی۔

## ١٣ - فضائل حضرت سيدنا ابوبكر صديق:

یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی عربی تصنیف''الزلال الانقی من بحر سبقة الاتقی'' (سب سے بڑے تقوی والے کی سبقت کے دریا کا صاف ستھرا یا کیزہ ترین یانی) کاار دومیں بامحاورہ ترجمہ ہے۔

ييش لفظ كے تحت مولا ناعبد المبين نعماني لكھتے ہيں:

''یہ کتاب اب تک زیور طبع سے محروم تھی ، جانشین مفتی اعظم ، وارث علوم مجدد اعظم ، مرجع اہل سنت امام ملت حضرت علامه مفتی محمد اختر رضا خال از ہری قادری بریلوی دامت برکاتہم القد سیه صدر مفتی مرکز اہل سنت بریلی کا خدا بھلا کرے کہ انہوں نے اس کتاب عظیم وجلیل کوسنجال کر رکھا اور اس کی اشاعت کا انتظام کیا اور اردو دال طبقے کے افادے کی غرض اشاعت کا انتظام کیا اور اردو دال طبقے کے افادے کی غرض سے اس کا نہایت سلیس اور روال اردو ترجم بھی فرمایا جوہم پر موصوف کا احسان عظیم ہے'۔[ ۱۸۳]

یہ کتاب پہلی بار ادارہ سنی دنیا۸۸رسوداگران، بریلی نے صفر ۱۵ ۱۳ است ۱۹۹۴ء میں شائع کی ہے۔ یہ کتاب۲۱۲رصفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کتاب کوادارہ معارف نعمانیہ، لاہور، پاکستان نے کمپوز کرا کے شاندارٹائیٹل کے ساتھ صفر ۲۸ ۱۳ ھے/مارچ ۲۰۰۷ء میں شائع کیا ہے۔ یہ نیخہ ۲۱۴رصفحے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ نیخہ ۲۱۴رصفحے پر پھیلا ہوا ہے۔

# ١٦٠ - تقذيم تجلية السلم في مسائل من نصف العلم:

رسی برخضور تاجی الشریخ اسلم ''اعلی حضرت کی اردوتصنیف ہے، اس پرخضور تاجی الشریعہ کی بڑی زوردار تقدیم میں لکھتے ہیں:

د'ان (اعلیٰ حضرت) کی بیتصنیف بھی فوائد گراں قدر کا خزانہ اور تنقیح وضیح کامحلی آئینہ ہے ہمارا قصہ بعونہ تعالیٰ بیہ ہے کہ یہاں بعض فوائد نفسیہ کا جمالی بیان کردیں اور بعض ابحاث عالیہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جوعر بی عبارت میں ابحاث عالیہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جوعر بی عبارت میں بیں ان کا ترجمہ و خلاصہ کریں''۔[19]

بدرسالہ حضور تاج الشریعہ کی کوشش سے پہلی بارز پور طبع سے آراستہ

هوا،وه لکھتے ہیں:

''سیدنااعلی حضرت کے گنجینۂ جواہر کا ایک اور انمول موتی
ہدیۂ ناظرین ہے۔ میری مراد رسالۂ مبارکہ'' تحبلیۃ اسلم
فی مسائل من نصف العلم' سے ہے جواب تک زیورطبع
سے آ راستہ نہ ہوا تھا۔ رسالہ کیا ہے مسائل میراث میں
اپنے نام کے بمصداق مشعل راہ ہدایت ہے جس سے نہ
مبتدی کو بے نیازی نہتہی کواستغنا''۔[•ک]
مبتدی کو جے نیازی نہتہی کواستغنا''۔[•ک]
تاج الشریعہ کا تحریر کریا ہوا ہے مگراس کی ابتدا میں نقذیم حضور
تاج الشریعہ کا تحریر کردہ ہے۔

10- القول الفائق بحكم اقتداء بالفاس:

ایسا شخص جس کی داڑھی حد شرع سے کم ہو، وہ قابل امامت ہے یا

نہیں؟ اس کا جواب پاکستان کے مفتی، حضرت مولانا ڈاکٹر غلام سرور قادری جامعہ رضویہ اڈل ٹاؤن، پاکستان نے لکھا۔ اس میں انہوں نے جواز کا قول کیا وہی سوال وجواب حضورتاج الشریعہ کے پاس بھیجے گئے۔ حضرت نے اس کا جواب لکھااور مفتی صاحب کی شخت گرفت فرمائی۔ بیرسالہ'' مجموعہ فناو کی مرکزی دارالا فناء'' میں شامل ہے۔ اس کی ترتیب مولانا عبد الرحیم نشتر فاروتی اور راقم السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ رسوداگران، بریلی نے السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ رسوداگران، بریلی نے السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ رسوداگران، بریلی نے السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ رسوداگران، بریلی نے السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ رسوداگران، بریلی نے السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ رسوداگران، بریلی نے السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ سرسوداگران، بریلی نے السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ سرسوداگران، بریلی نے السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ سرسوداگران، بریلی نے السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ سرسوداگران، بریلی نے السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ سرسوداگران، بریلی نے السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ سرسوداگران، بریلی نے السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت، ۱۸ سرسوداگران، بریلی نے سولانائن کا ۱۸ سرسوداگران، بریلی نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت کی سے۔ السطور نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت کی سرسوداگران، بریلی نے دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت کی سرسوداگران کی دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت کی سرسوداگران کی دی ہے۔ الرضا مرکزی دارالا شاعت کی دورالا ہے۔ الرضا مرکزی دارالا ہے۔ الرضا مرکزی دارالا ہے۔ الرضا مرکزی دارالا ہے۔ الرضا مرکزی دورالا ہے۔ الرضا مرکزی دارالا ہے۔ الرضا ہ

### ١٧- ايك غلط بهي كاازاله:

یہ رسالہ بھی اردو میں ہے۔ اس رسالہ میں حضرت نے خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ کواجہ کال ،غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سے اعلیٰ حضرت کی عقیدت و محبت کیسی تھی ، اس کی حقیقت بیان کی ہے اور لگائے گئے بعض الزامات کا جواب بھی رقم کیا ہے۔ مرکز اہل سنت برکات رضا، امام احمد رضا روڈ ، پور بندر ، گجرات نے ۲۲ ۱۳ ھے / ۵ + ۲۰ میں شائع کیا ہے۔ رسالہ کا سائز بھر بندر ، گجرات نے ۲۲ ۱۳ ھے / ۸ / ۲۰ میں شائع کیا ہے۔ رسالہ کا سائز

## ا-حاشيه المعتقد المتقد:

المعتقد المنتقد كرجے كے ساتھ شائع ہوا ہے۔ . . . . . همرل میں لم

## ١٨- حاشيه المستند المعتمد:

یہ بھی اصل کتاب کے ساتھ شائع ہواہے۔

#### ١٩ - حاشيه إنوارالمنان:

یہ اردوحاشیہ بھی اصل ترجمہ کے ساتھ چھپا ہے۔ ۲۰ - فقہ شہنشاہ واُن القلوب بیدا محبوب بعطاء اللہ:

پیرسالہ اعلیٰ حضرت کی اردوتصنیف ہے نہایت قیمتی ابحاث اس میں درج ہیں۔حضرت نے اس کا عربی ترجمہ کیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے دیوان ''حدائق بخشش''میں مطبوعہ دومصرعے ''حدائق بخشش''میں مطبوعہ دومصرعے ''حاجیوآ ؤ شہنشاہ کاروضہ دیکھو''

اور

''بندہ مجبور ہے خاطریہ ہے قبضہ تیرا'' پرسوال کا جواب ہے۔ بید سالہ ۵۱ – صفحات پر پھیلا ہوا ہے اورامجمع الرضوی ۸۲ رسوداگران، بریلی نے شائع کیا ہے۔ سال اشاعت درج نہیں ہے۔ ۲۱ – عطایا القدیر فی حکم التصویر:

یاعلی حضرت کی اردوتھ نیف ہے جس میں تصور شنخ اور معظمان دین کی تصاویر بنانے سے متعلق حکم شرعی درج ہے۔اس کاعربی ترجمہ حضرت نے عربوں کی فرمائش پر کردیا ہے۔اسے بھی المجمع الرضوی، ۸۲ رسودا گران، ہریلی نے طبع کرایا ہے۔۵۲ رصفحات پر مشتمل ہے۔سال طباعت درج نہیں ہے۔

### ٢٢- بركات الامدادا أهل الاستمداد:

یہ رسالہ بھی اعلیٰ حضرت کی اردوتصنیف ہے جس کا عربی میں ترجمہ حضور تاج الشریعہ نے کردیا ہے۔ کتاب اولیائے کرام سے استعانت حاصل کرنے کے موضوع پر ہے۔جمیعۃ رضاءالمصطفیٰ کراچی، پاکستان نے شاکع کیا ہے۔اس کتاب پر حضرت کا اصلی نام محمد اسماعیل الاز ہری درج ہے۔ یہ کتاب درمیانی بڑے سائز میں ۸۴ رصفحات پر مشتمل ہے۔س طباعت درج نہیں ہے۔

#### · ٢٣- نيسيرالماعون للسكن في الطاعون:

بدرسالہ بھی اعلیٰ حضرت کی اردوتصنیف ہے،حضور تاج الشریعہ نے تعریب کا کام کیا ہے اور بعض مقامات پر اپنی تقریرات وتحقیقات بھی قلمبند کی ہیں ۔مرتب رسالہ (راقم السطور محمد یونس رضا) لکھتے ہیں:

'' مجھے اتناہی کہنا کافی ہوگا کہ حضور تاج الشریعہ کی تبحرعلمی سے مخفی نہیں اس رسالہ کی تقریب پڑھ کریے محسوں کریں گے کہ ہم کسی عرب عالم کی تحریر سے لطف اندوز ہور ہے ہیں'۔[ا2]

یہ کتاب درمیانی بڑے سائز میں ۴۸رصفحات پر مشمل ہے۔ المجمع الرضوی، ۸۲رسودا گران، ہریلی نے شائع کیا ہے۔سال اشاعت درج نہیں ہے۔

## ٢٧- الهاد الكاف في حكم الضعاف:

یہ اعلیٰ حضرت کی اردوتصنیف ہے۔ حدیث ضعیف، اصول حدیث پر لا جواب کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ بھی حضرت نے عربوں کی فر مائش پر کیا ہے۔ یہ کتاب دار السنابل، دشق، سوریہ اور دار الحاوی، بیروت لبنان سے • ۱۴۳ ھے/ ۲۰۰۹ء میں شائع ہوئی۔ عرب دنیا نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور عربی علمانے اس پر تقریف کی سے میں گھیں۔ بعض کی تحریریں کتاب کے آخر میں درج ہیں۔ یہ کتاب ۲۸۰ر صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اور دیدہ زیب ٹائیٹل کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔

## ٢٥- اهلاك الوبابين على توبين قبور المسلمين:

اعلی حضرت کی اردوتصنیف ہے حضرت نے اس کاعربی ترجمہ کیا ہے۔
اس میں وہ مسائل درج ہیں جن کی اشاعت شخ نجدی محمد بن عبدالوہاب نے کی عقی ۔اعلی حضرت اس نظریہ سے متفق نہیں ہیں۔ لہذا انہوں نے اپنے نظریات کوقر آن واحادیث کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ المجمع الرضوی، ۸۲ رسوداگران، بریلی نے شائع کی ہے۔ اس نسخہ میں حضرت نے بخاری شریف پر جوحاشیہ لکھا ہے وہ موضوع کی مناسبت سے اس کے شروع میں ضم ہے۔ یہ کتاب ۸رصفحات پر بھیلی ہوئی ہے۔ سن طباعت درج نہیں ہے۔

# ۲۷-اللى الداكيدن الصلوة وراءعدى التقليد:

یہ اعلیٰ حضرت کی آردوتصنیف ہے۔حضرت نے اس کی تعریب کی ہے۔فضیلت الشیخ عبد الجلیل العطا البکری محدث دمشق نے کتاب پر تقدیم اور مصنف ومعرب کے مختصر حالات لکھے ہیں یہ کتاب بھی دار تعمان للعلوم دمشق نے اسلاماہ الھ/۱۰۰ء میں طبع کرائی۔ ٹائیٹل نہایت عمدہ ہے ٹوٹل صفحات ۱۳۹۱ ہے/ ۲۰۱۰ء میں سائز سے بڑی ہے۔

## ٢٥ - شمول الاسلام لاصول الرسول الكرام:

یاعلیٰ حضرت کی اردوتصنیف ہے جس میں انہوں نے بی ثابت کیا ہے کہ سرکارعلیہ السلام کے آباؤ اجداد اور امہات سب کے سب موحد تھے کوئی بھی شرک و کفر سے آلودہ نہ تھا۔حضرت نے تعریب و تحقیق کی ہے اور حضرت کے صاحبزاد ہے مولا نامجم عسجد رضا قادری نے اپنے صرفہ سے چھپوائی ہے۔ مراجع کتب و مآخذ کی تخریخ و قفیش مولا نامجم شعیب رضا قادری نے کی ہے۔ عرب کے مطبع سے چھپی ہے۔ مطبع کا نام درج نہیں ہے۔ دیدہ زیب ٹائیٹل ہے اور مکمل ۱۹۲ رصفحات پر ہے۔ کتاب بڑے سائز میں ہے۔

## ۲۸-الفرده في شرح البرده:

حضرت کی بیدا جواب کتاب ہے۔امام بوصری علیہ الرحمہ کا قصیدہ بردہ بڑا مشہور ومعروف ہے۔اس کی بے شار شرحیں مختلف زبانوں میں لکھی گئیں عربی شرحیں مختلف زبانوں میں لکھی گئیں عربی شرحین ہی بہت کھی گئیں۔گرحضرت نے اس کی عربی شرح الیم لکھی ہے جوعلمی حلقوں میں بے حدمقبول ہے۔عربوں نے سراہا ہے۔حضرت کے صاحبزادہ مولا نا عسجد رضا قادری نے اپنے صرفے سے اسے شائع کیا ہے۔مطبع کا نام درج نہیں ہے نہ سال اشاعت مکتوب ہے کتاب بڑے سائز میں ۹۰ سارصفیات پر شمتل ہے۔اس شرح کی مقبولیت کا اندازہ اس سے بھی لگا یا جا سکتا ہے کہ مدارس اسلا میہ کے عربی ادب کے نصاب میں داخل درس ہے۔ یہ پوراقصیدہ حضرت مجمد صطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف وتوصیف بر مشتمل ہے۔ یہ پوراقصیدہ حضرت مجمد صطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف وتوصیف بر مشتمل ہے۔

# ٢٩-سد المشارع في الروطي من يقول ان الدين يستغنى عن الشارع:

یے کتاب بھی اپنی مثال آپ ہے اس میں حضور تاج الشریعہ نے ایک باطل نظریہ کا رد کیا ہے۔ نظریہ یہ کہ مذہب اسلام کوشارع علیہ السلام حضرت

محم مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے۔ بینظریہ سراسراسلام کے خلاف ہے اور یہودی ذہن رکھنے والوں کا ہے۔ اس کتاب کو دارا مقطم للنشر والتوزیع ۵۰ رشارع الشیخ ریحان-عابدین القاہرہ-جمہوریہ مصر العربیہ نے ۱۰۲ء میں شائع کیا ہے۔ ٹوٹل صفحات ۱۰۴ ہیں اور سائز العربیہ نے ۲۰۱۱ ہیں اور سائز کے کا ہے۔

### • سا-الحق المبين:

ابوظہبی سے ایک مجلہ الھدی نکاتا تھا۔ جس میں مذہب حقہ کے خلاف نظریات سامنے آئے۔ اس کا رد حضور تاج الشریعہ نے عربی میں لکھا ہے اور اسے الحق المبین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ المجمع الرضوی، ۸۲ رسوداگران، سے رسالہ شائع ہوا۔ ٹوٹل صفحات ۸۸ رہیں۔ سال طباعت درج نہیں ہے۔

# ا٣- نموذج حاشية الازهرى على صحيح البخارى:

قرآن شریف کے بعد سب سے اصح کتاب بخاری شریف ہے۔ حضرت نے بعض مغلق مقام پر حاشیہ کھا ہے اور بعض پر محثی احمد علی صاحب کی عبارت پر گرفت کی ہے۔ جس کا ایک حصہ '' خموذج حاشیۃ الازہری'' کے نام سے المجمع الرضوی، ۸۲ رسوداگران، بریلی نے طبع کرایا ہے۔ ٹوٹل ۸ می رصفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں عربی میں مفتی قاضی عبدالرحیم بستوی کی تقریظ ہے۔ اور کلمۃ المرتب کے نام سے راقم نے محدث ازہری کی بعض خوبیوں کو اجا گرکیا۔ رسالہ کی ترتیب کا کام راقم السطور نے کیا ہے۔

## ٣٢- (حقيقة البريلوية) معروف بهمرأة المجدية بجواب البريلوبية:

يه كتاب عربي زبان ميں ہے اور حضور تاج الشريعه كي تحقيق و تنقيد اور تعاقبات اورمسائل حقہ کے اظہار پرمشتمل ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقا ئدوا فکاروالی ذات اعلیٰ حضرت کی ہےانہوں نے اس حوالے سے ہزار سے زائد کتب تصنیف کی ہیں۔اعلیٰ حضرت نے انہیں افکارونظریات کوفروغ دیا ہے جوعلمائے سلف کے ہیں ۔ مگروہ حضرات یعنی جواہل سنت و جماعت کے نظریات کے مخالف ہیں، انہوں نے بعض امور کی بنا پراسے دنیا کے سامنے نیا فرقہ ثابت کرنے کی کوشش کی ان میں سے ایک غیر مقلد عالم احسان الہی ظہیر ہیں جنہوں نے اس حوالے سے ایک کتاب بنام'' البریلویہ عقائد و تاریخ'' لکھی ہے در حقیقت بیر کتاب اس کار دہے اور اس میں حضرت نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ احسان الٰہی ظہیر کے لگائے گئے الزامات سے اہل سنت و جماعت کے علما بڑی ہیں۔اعلیٰ حضرت نے کسی نئے نظر یہ کونہیں بلکہ سلف کے نظریه کوئی فروغ دیا ہے۔ چنانچہ وہ رسالہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:

''فهذه الرسالة التي بين ايديكم تهدف إلى تقديم اجابة تفصيلية عما اورد إحسان اللهي ظهير في كتابه ''البريلويه عقائد و تاريخ ''من أن الامام احمدرضا القادري البريلوي رضي الله عنه تؤكد بأنه لم يأت بأي فكر يتصادم مع الفكر الاسلامي بل أحيا أحكام الشريعة الاسلامية باتباع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سلك به الصحابة الكرام و التابعون العظام '' [ ٢ ]

اس کے دو نسخے میر ہے پیش نظر ہیں۔ایک نسخہ وہ ہے جو پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا۔ یہ ۲۵ ررتبع الثانی ۱۴ اھ/۲۵ رنومبر ۱۹۸۹ء میں مرکزی دارالافقا ،سوداگران ، بریلی ، یوپی سے طبع ہوئی ہے۔ اس میں ٹوٹل ۱۷۱ر صفحات ہیں۔ دوسرانسخہ وہ ہے جو دارامقطم للنشر والتوزیع ، ۵۰ شارع شخ ریحان – عابدین القاہرہ ، جمہوریہ مصرالعربیہ نے چھاپی ہے۔ اس میں ٹوٹل مربحان – عابدین القاہرہ ، جمہوریہ مصرالعربیہ نے چھاپی ہے۔ اس میں ٹوٹل مربحان – عابدین القاہرہ ، جمہوریہ مصرالعربیہ نے جھاپی ہے۔ اس میں ٹوٹل اس کے سوب کے سام اور تعاون سے اس کا ٹائیٹل بڑا خوبصورت اور مجلد ہے۔ مولا نامجمہ الم الدین قادری اور الن کے رفقا نے جماعت رضائے مصطفی ، مانچسٹر کے اہمام الدین قادری اور الن کے رفقا نے جماعت رضائے مصطفی ، مانچسٹر کے اہمام الدین قادری اور الن کے رفقا نے جماعت رضائے مصطفی ، مانچسٹر کے اہمام الدین قادری اور الن کے رفقا نے جماعت رضائے مصطفی ، مانچسٹر کے اہمام الدین قادری اور الن کے رفقا نے جماعت رضائے مصطفی ، مانچسٹر کے اہمام اور تعاون سے اس کو چھپوایا ہے۔

## ساسا-الصحابة نجوم الاهتداء:

یدرسالہ بھی عربی زبان میں ہے۔ صحابہ کرام کی ذات اسلام میں کتی انہیت کی حامل ہے اور سرکار علیہ السلام نے ان حضرات کے بابت کیا کیا ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت نے اس میں اچھاب ولہجہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بالخصوص حدیث پاک ''أصحابی کالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم '' پر تفصیل سے بحث کی اور اس مفہوم کی متعدد حدیثوں کوزیر بحث لے کر آئے اور اس حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے، موضوع ہے یا نہیں، فن اصول حدیث کے ساتھ اس کا جائزہ لیا ہے۔ دارامقطم للنشر والتوزیع، اصول حدیث کے ساتھ اس کا جائزہ لیا ہے۔ دارامقطم للنشر والتوزیع، مصر العربیہ نے وجوہ ہے علیں اس کوشائع کیا ہے۔ یہ رسالہ بھی مولا نامجہ والدین قادری نے اپنے میں اس کوشائع کیا ہے۔ یہ رسالہ بھی مولا نامجہ الم الدین قادری نے اپنے میں اس کوشائع کیا ہے۔ یہ رسالہ بھی مولا نامجہ امام الدین قادری نے اپنے میں اس کوشائع کیا ہے۔ یہ رسالہ بھی مولا نامجہ امام الدین قادری نے اپنے

رفقاء کے ساتھ جماعت رضائے مصطفی مانچسٹر کے اہتمام سے طبع کرایا ہے۔ اس میں مکمل کے ہم رصفحات ہیں۔

## ٣٣- مختيق أن أبا ابرا بيم عليه السلام تارخ وكيس آزر:

یے رسالہ بھی عربی زبان میں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام
کے والد کا نام آزر ہے یا تارح۔ قرآن شریف کی آیت {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ الْاَبْدِهِ آذِرَ۔ [الانعام ۲۵]} میں آزر کواب سے ذکر کیا ہے جس کامعنیٰ ہے باپ اور آزرایک بت پرست تھا تو کیا یہی اس اولوالعزم پنیمبر کے والد ہیں۔ حضرت نے ائمہ لغت اور علم الانساب اور متعدد آیتوں اور حدیثوں سے ثابت کیا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا جو بت پرست تھا۔ آپ کے والد میں کا نام تارح ہے جوصا حب ایمان سے۔ اور ساتھ ساتھ یہ تھی تو بھی فرمائی کے سب صاحب ایمان موحد سے کوئی بھی کفرو شرک میں مبتلا نہ ہوئے۔ یہ بھی ۲۰۰۹ء میں دار انجام مصر نے شائع کی ہے۔ اس میں ٹوٹل ۲ سار صفحات ہیں۔ المقطم مصر نے شائع کی ہے۔ اس میں ٹوٹل ۲ سار صفحات ہیں۔

# ۵ ٣- نهاية الزين في الخفيف عن البيلهب يوم الاثنين:

یے جربی زبان میں ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ ولا دت کی خوشنجری ابولہب کی لونڈی تو بیہ نے ابولہب کو دی۔ اس خوشی میں ابولہب نے تو بیہ کو آزاد کر دیا۔ اس عمل کی وجہ سے پیر کے دن ابولہب کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اس کو بعض حضرات نے کہا کہ یہ حجوے ہے۔ اس پر حضور تاج الشریعہ نے اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ ۱۸ رذی

الحجه ا۳۴۱ه/۲۸ رنومبر ۱۰۰۰ء کو مدینه منوره میں بیسوال در پیش ہوا۔ حضرت خطبہ کے بعد لکھتے ہیں:

''فقد سئلت وأنا بالمدينة المنورة يوم الأحد ١ / ١ / ١ كاء عما يزعمه المعترض على ماورد في الحديث عن ثويبة مرضعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التي أعتقها أبو لهب مستبشر ابمولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنه يخفف عنه العذاب يوم الأثنين لذالك زعم المعترض أن الحديث كذب لما زعم من معارضة الآيات والاجماع''۔ [٣٥]

اس کتاب پردمشق کے محدث شیخ عبدالجلیل العطا البکری نے تقدیم اور مصنف کے مخضر حالات لکھے ہیں۔اس میں ٹوٹل ۴۸ رصفحات ہیں کتاب بڑے سائز میں ہے۔سن اشاعت ۱۴۳۳ ھے/۲۱۰ ء درج ہے۔

#### ٣٦- ترجمة قصيرتان رائعتان:

اعلی حضرت کے عربی قصیدے ہیں، قصید تان رائعتان کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ مدارس کی درس نظامی میں فن ادب میں پڑھائے جاتے ہیں۔مولا نامجر مطیع الرحمٰن نظامی، استاذ جامعۃ الرضا، بریلی شریف کے اصرار پر حضرت نے اس قصیدے کا اردوتر جمہ املا کروا یا ہے۔تر جمہ لمی شکل میں جامعۃ الرضا، بریلی میں محفوظ ہے۔

### ٤ ١٣ – العطايا الرضويية بالفتاوي الازهريية:

یہ حضرت نے عربی سوالات کے عربی میں جوابات ہیں۔اس میں

بیشتر مستفتی علا ہیں یا عربی حضرات ہیں۔مرکزی دارالا فتا، ۸۲ رسوداگران، بریلی کے فتل فتاوی رجسٹر میں قلمی صورت میں محفوظ ہیں۔ان میں سے کچھ کمپوز کئے جارہے ہیں تا کہ جلدزیور طباعت سے آراستہ کیا جاسکے۔

### ۸ ۳- ملفوظات تاج الشريعه:

اس میں وہ علمی شہ پارے ہیں جن کا تعلق فرمودات وارشادات سے ہے۔تقریبا تین سوصفحات پر مشتمل ہے۔ کمپوز ہو چکا ہے۔ جلد ہی مطبوع ہوکر منظر عام پر لا یا جائے گا۔ قلمی صورت میں مرکزی دارالا فتا میں محفوظ ہے۔ یہ ملفوظات اردوز بان میں ہیں۔

### ٩٣- مبذة حياة الامام احمد رضا:

یے وبی زبان میں ہے۔حضور تاج الشریعہ نے اس میں سیرنا امام احمد رضا صاحب کی سوائح عمری بڑے مخضر انداز میں تحریر کی ہے۔حضرت نے اعلیٰ حضرت کی جن کتابوں کی تعریب کی ہے ان کے شروع میں بیسوائح عمری شامل اشاعت ہے۔

> ۰ ۴ – سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح \_ ۲ ۴ – دامان باغ سبحان السبوح \_ ۲ ۴ – لقمع المبين لآمال المكذبين \_

یہ تینوں کتابیں اعلیٰ حضرت کی تصنیف لطیف ہیں۔ جنگی تعریب و شخقیق حضرت نے کی ہے۔ ہرسہ رسالہ کا تعلق اس مسلمہ سے ہے کہ ایک گروہ اس عقیدہ کا حامل ہے جو کہتا ہے کہ (معاذ اللہ) خدا جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ

یہاں تک لکھ دیا کہ جھوٹ بول چکا۔ اس ناپاک عقیدے کی اسلام میں کوئی جگہ ہیں۔ اسی نظریہ کے بطلان میں سید ناا مام احمد رضانے یہ ذکورہ کتا ہیں کھی ہیں۔ یہ معرب کتاب دارالنعمان للعلوم، دشق نے ۱۹۳۳ھ/ ۱۰۲ء میں یکجا طبع کرائی ہے۔ ان تینوں کتا بوں پر محدث شیخ عبدالجلیل العطا البکری کی تقدیم اور مصنف و معرب کے حالات درج ہیں۔ سبحان السبوح میں ٹوٹل میارضحات ہیں اور القمع المبین ٹوٹل میارضحات ہیں اور القمع المبین کے سیک ٹائیٹل پر تعارف کتاب مکتوب سے۔ کتاب درمیانی بڑے۔ کتاب درمیانی بڑے۔ سائز میں ہے۔

٣٣ – قوارع القيمار في الردعلي المجسمة الفجار:

اعلی حضرت کی اردوتھنیف ہے یہ کتاب علم کلام وعقائد سے متعلق ہے دات باری تعالی کے بابت کیا اعتقاد رکھنا چاہئے وہ بیان کیا گیا ہے۔
بعض حضرات ذات باری تعالی کے جسم وجسمانیت کے قائل ہیں درحقیقت یہ اس کا دبلیغ ہے۔ حضرت نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ اور تعلیقات و تحقیقات سے بھی اسے مزین کیا ہے۔ یہ دار العمان للعلوم، وشق ،سادات نے ۱۳۳۰ھ/ ۱۹۰۹ء میں اپنے صرفے سے شائع کی ہے کتاب کے شروع میں حضرت نے اعلیٰ حضرت کے حالات محضرا نداز میں لکھے ہیں پھر خالد می کی نے مترجم کے حالات کو قلمبند کیا ہے پھر محدث عبد الجلیل العطا البکری کی تقدیم شامل اشاعت ہے۔ یہ بھی بڑے سائز میں ہے۔ ٹوٹل صفحات نقدیم شامل اشاعت ہے۔ یہ بھی بڑے سائز میں ہے۔ ٹوٹل صفحات کے۔ یہ بھی بڑے سائز میں ہے۔ ٹوٹل صفحات ہے۔ یہ بھی بڑے سائز میں ہے۔ ٹوٹل صفحات ہے۔ یہ بھی بڑے سائز میں ہے۔ ٹوٹل صفحات ہے۔ یہ بھی بڑے سائز میں ہے۔ ٹوٹل صفحات ہے۔ یہ بھی بڑے سائز میں ہے۔ ٹوٹل صفحات

## ٣٧- حاجز البحرين الواقع من جمع الصلاتين:

اس کا ایک نام منیر العینین فی حکم تقبیل الا بھامین ہے۔ یہ انگوٹھا نام پاک پر چومنے اور دونمازوں کا ایک ساتھ ملاکر پڑھنے کے بابت ہے۔اعلی حضرت کی نہایت معرکۃ الآرا کتاب ہے۔حضورتاح الشریعہ نے تعریب کی اور تعلیقات و تحقیقات سے مزین بھی کیا ہے۔ دار النعمان للعلوم، دشق، سادات نے ۲۲ سے شروع ہوتی سادات نے ۲۲ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کتاب ۲۷ سے شروع ہوتی سائز میں دیدہ زیب ٹائیٹل کے سائز میں دیدہ زیب ٹائیٹل کے ساتھ دعوت مطالعہ پیش کرتی ہے۔

### ۵ ۲۰ – الدأ من والعلالناعيتي المصطفىٰ بدافع البلا:

اس کتاب کا تاریخی نام کمال الطامه کلی شرک سوی بالا مورالعامه ہے۔
اعلی حضرت کی سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کودافع البلا کہنے کے بابت شاندارار دو
تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے
تعلق سے متعدد مسائل کا تذکرہ بھی ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے تعریب کے
ساتھ تحقیق و تعلیق بھی اسپر کبھی ہیں۔ دنیائے عرب میں بے حدم قبول ہے۔
دارالنعمان للعلوم، دشق، سادات سے ۱۳۲۰ھ اھے/ ۲۰۰۹ء میں چھپی ہے۔
کتاب درمیانی بڑے سائز میں ۱۳۲۲ صفحہ ۹ رتک
مصنف کے حالات درج ہیں اور صفحہ ۱۰ تا سالر معرب کے حالات قاممبند ہیں۔
صفحہ ۱۲ تا ۱۲ دمشق کے محدث حضرت شیخ عبدالجلیل العطا البکری کی تقذیم شامل

#### ۴۷-سفینهٔ بخشش:

یے حضور تاج الشریعہ کا دیوان ہے جس میں اردو کے علاوہ عربی اور فارسی میں اشعار کہے گئے ہیں۔ اختر تخلص ہے۔ حضرت قادر الکلام شاعر ہیں۔ شاعری حضرت کوور نے میں ملی ہے۔ زبان و بیان سلیس شستہ اور روال دوال ہے۔ حضرت کے کلام میں اعلیٰ حضرت، حضور مفتی اعظم ہنداور استاذِ زمن علامہ حسن کا رنگ بجا طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت کا دیوان نہایت مقبول ہے، ہندو پاک سے متعدد مرتبہ منظر عام پر آچکا ہے۔ اسے بیا کٹ سائز میں المجمع الرضوی، ۸۲ رسوداگران، بریلی نے بھی شائع کیا ہے۔ سن اشاعت درج نہیں ہے۔ اسی نسخہ کوادارہ معارف نعمانیہ، لا ہور، پاکستان نے بھی شائع کیا ہے۔ یہ سن اشاعت درج نہیں ہے۔ اسی نسخہ کوادارہ معارف نعمانیہ، لا ہور، پاکستان نے بھی شائع کیا ہے۔ یہ دیوان درمیانی سائز میں ۱۸ رصفحات پر مشتمل ہے۔ دیوان درمیانی سائز میں ۱۸ رصفحات پر مشتمل ہے۔

#### :A JUST ANSWER TO THE BASED AUTHOR- 6 4

میر صفورتاج الشریعہ کی انگلش میں شاندار کتاب ہے۔ علم کلام وعقائد
کے موضوع پر ہے اور اس میں ایمان ، گفر اور تکفیر کے مباحث دلائل و براہین
کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ نوح حامیم کیلر کے چنداٹھائے گئے ہے جا
اعتراض کا علمائے حرمین کے حوالے سے عمدہ تعاقب بھی حضرت نے کیا ہے۔
اس کتاب کو حضرت نے بذات خودا پنے صرفے سے شائع کیا ہے۔ اس میں
مکمل ۱۱۲ رصفحات ہیں۔ کتاب در میانی سائز میں دیدہ زیب ٹائیٹل کے
ساتھ چیبی ہے۔ مطبع کا نام اور سن اشاعت درج نہیں ہے۔

#### :FFW FNGI ISH FATWA- MA

اس کتاب میں حضور تاج الشریعہ سے بعض انگلش میں یو چھے گئے سوالات کے جوابات ہیں۔ داڑھی کی شرعی حیثیت، داڑھی منڈے کی امامت، دارهی منڈے حفاظ کی اقتدا میں نماز تراوی ، دارالحرب اور دارالاسلام کا حکم، بینک اورڈا کخانہ میں جمع شدہ رقوم پرزیادتی لینا جائز ہے یا نہیں۔ولی اور ولایت کیا چیز ہے وغیرہ اہم مسائل کے شرعی جوابات ہیں۔ كتاب كے ابتدائيه میں ڈاکٹر عبدالنعیم نے حضور تاج الشریعہ کا انگلش میں تعارف لکھاہے۔ادارہ سنی دنیا، ۸۲ رسودا گران، بریلی نے شائع کیا ہے۔ مکمل ۱۲ رصفحات برمشمل ہے۔ سن اشاعت درج نہیں ہے۔

### ۹ ۲ – از ہرالفتاویٰ – ۳رجز:

بہ فناوی بھی انگلش زبان میں ہے۔حضور تاج الشریعہ نے اس میں ان سوالوں کے جوابات درج کئے ہیں جن کا تعلق بیرون مما لک کے مسائل سے ہیں۔علامہ از ہری کی شخصیت الیی مرجع ہے کہ ملک و بیرون مما لک سے بیشتر حضرات دینی مسائل میں رجوع کرتے ہیں۔اس میں مختلف موضوعات کے مسائل درج ہیں۔ بیکمل سارحصوں میں ہے۔ از ہری اسلامکمشن پوسٹ باکس نمبر 48928 کل برٹ 4078، ڈرین ساؤتھ افریقہ سے طبع ہوئی ہے۔ بیمتعدد بارشائع ہوئی ہے۔ 1998ء سے لے کر 2008ء تک • ارمر تنبہ چیبی ہے۔اس میں ٹوٹل ۸۴ رصفحات ہیں۔

#### :FATWA ON WEARING OF THE TIE- 4

ٹائی پہننامسلمانون کے لئے جائز ہے یانہیں اس سلسے میں حضرت نے اردو میں اور انگلش میں حکم شرعی لکھا ہے۔ ٹائی عیسائیوں کا فدہبی شعار ہے اور وہ لوگوں کو مغالطہ میں رکھ کر ہر طبقہ کے گلے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لئے اسے فیشن کے طور پر فروغ دے رہے ہیں۔ لیکن علامہ از ہری نے اس کا پردہ فاش کیا اور حکم شرعی کو اجا گر کیا تا کہ نصاریٰ کی اس عیاری سے بچا جا سکے۔ فاش کیا اور حکم شرعی کو اجا گر کیا تا کہ نصاریٰ کی اس عیاری سے بچا جا سکے۔ کا مراح ہوں کے کا کرمار چ۲۰۰۲ء کا مرصفر کا ۲۲اھ میں رضوی فاؤنڈیشن، لاہور پاکستان نے شائع کیا ہے۔ اس میں ٹوٹل ۲۲سر صفحات ہیں۔ کتاب درمیانی سائز میں ہے۔ یہ نگاش والارسالہ متعدد مرطابع سے متعدد مرتبہ منظر عام پر آچکا ہے۔

## حضورتاج الشريعه كي نثر نگاري:

حضرت جہاں ایک قادر الکلام شاعر ہیں، وہیں ایک اچھے انشا پرداز کھی ہیں ان کی نثری خدمات متعدد کتابوں پرمشمل ہیں، ان میں مذہبی مسائل اور فتاوی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، فی موضوعات میں علمی زبان کا استعال ہوتا ہے مگر اس کے باوجود ان کی کتب کا مطالعہ کرنے سے بخو بی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہرموضوع پرادیبانہ اسلوب اختیار کرنے پرقدرت رکھتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں سلاست و روانی پائی جاتی ہے۔ دینی اور مذہبی تصنیفات اور فتاوی میں حسن تحریر اور لطف انشا پیدا کرنا مشکل کام ہے مگر حضرت کی تحریروں میں دین وشریعت کے حوالے ہی سے سیاسی، معاشرتی اور فریات ہیں، نیز باطل عقائد ونظریات ادبی نوعیات کے بھی کچھ مسائل کے جوابات ہیں، نیز باطل عقائد ونظریات

اور بدمذہب کے ردوتعاقب پر بھی تحریرات ہیں لہذا حضرت نے مسائل و موضوع کی مناسبت سے اسلوب اختیار کرلیا ہے اور انہیں کے حوالے سے ان کی تحریروں میں نثری جمال وجلال کی جلوہ گری موجود ہے۔حضرت کے کچھ نثری نمونے ملاحظہ کیجئے۔جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو شرع کا حکم ہے کہ خاموثی سے سنوسا مع کب چپ ہوگا اس مفہوم کو حضرت بڑی سادگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

'' قرآن سننے میں سعی کرواور طلب وسعی ساع، نام ہے قصد ساع کا اورقصدواراد دفعل يرمقدم ہوتا ہے تولامحالہ قر آن نے قریب تلاوت سامعین کو پہلے ہی سے مستعدساعت رہنے کا حکم دیا اوراس لئے کہ انصات (چپ ر ہنا) بلکہ ہرخل استماع سے بازر ہنالازم،لہذا ثابت ہواجب قاری بتلاوت کے لئے مستعد ہوجب ہی سے سامع پرانصات فرض ہے'۔[۴۵] اس میں عربی الفاظ اور تراکیب فارسی کی آمیزش ہے، پھر بھی استدلال حکم میں رواں ہے اور نتیجہ پر پہنچنے میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے۔ حضرت بڑے سادے انداز میں منظرنگاری کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں جوایک صاحب طرزادیب کا کمال ہے۔ وہ اپنی کتاب''ہجرت رسول'' میں اس کی منظرکشی کرتے ہیں سرکا رعلیہ السلام ہجرت کے لئے روانہ ہو گئے اور کفار قریش دارالندوہ کے مشورے کے مطابق آپ کوتل کرنے کے لئے آپ کے گھر کو گھیرے رہے، مولانا لکھتے ہیں:

''مشرکین نے رات یوں کاٹی کہ حضور صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے بستر

اقدس پرسوئے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکسی کرتے رہے اور انہیں گمان بیتھا کہ وہ نبی صلیٰ اللہ علیہ وسلم ہیں اسی حال میں ان کے پاس کوئی جوان ان کے ساتھ نہ تھا آن کر بولا یہاں کیا انتظار کر رہے ہو؟ وہ بولے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی راہ دیکھتے ہیں ،اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تہمیں ناامید کیا۔خدا کی قسم وہ تو تمہارے سامنے سے گئے اور تم میں کسی کو نہ چھوڑ اجس کے سریرخاک نہ ڈالی ہو'۔[24]

اسی طرح حضور تاج الشریعه اچھی نیت اور بُری نیت کے تعلق سے ایک حکایت نقل کر کے استدلال میں اچھی نیت اور بُری نیت کے ثمرات کو بڑے اور دل نشیں انداز میں لکھتے ہیں، جو حکایت نگاری کی حسن ادا کے بیج وخم کو اجا گر کرتی ہے اور ساتھ ہی اس سے قوت استدلال پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ مولا نا کے اس ادیبانہ اسلوب کو ملاحظہ تیجئے:

''نوشیروال ایک مرتبہ شکار پراپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک
باغ میں جا پہنچاوہاں ایک بچے سے کہا مجھے انارد ہے تواس بچے نے اسے انار
دیا ، نوشیروال نے اس کے دانوں سے بہت سارس نکالا جس سے اس کی
بیاس تھم گئی ، اب باغ اس کو بسند آیا اور دل میں باغ کواس کے مالک سے
لینے کی ٹھان کی اور پھراس بچے سے دوسراا نار ما نگا ، اب بیا نارکڑ وا ، خشک اور
کم رسیلا نکلا تو نوشیروال نے بچے سے اس کا ماجرا پوچھا تو اس بچے نے کہا
شاید بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کرلیا ہے۔ یہ سننے کے بعد نوشیرواں کا دل ظلم کے
اراد سے سے باز آیا اور اس نے اس بچے سے تیسراا نار ما نگا تو اس بہلے سے

بھی زیادہ خوشتریایا تو بچے نے کہاشاید بادشاہ نے ظلم سے توبہ کرلی'۔[۲۷] اب حضرت اس کے بعدر قمطراز ہیں:

''معلوم ہوا کہ نیت کے اثرات بہر حال مرتب ہوتے ہیں۔نیت اچھی ہوتو اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور نیت بُری ہوتو بُرے ا ثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ دیکھو! نوشیر واں کا فرکواس کی حسن نیت کا فائدہ ہوا اور جب مجردنیت کا پیمالم ہے تو نیت کے ساتھ مل بھی یا یا جائے تو اس کے نتائج بھی ضرورظا ہر ہوں گے،اچھی نیت کےساتھ اچھا عمل نتیجہ دکھائے گا اور بُری نیت سے جونمل ہوگا وہ بُرااٹر دکھائے گا۔اس حکایت سے پیجی معلوم ہوا کہ طاعت صلاح عالم کا سبب ہے اور کا فراگر چیرطاعت کا اہل نہیں اور نہ اس کا کوئی عمل صحیح ہے، لیکن جب اس کی حسن نیت کا دنیا میں بیاثر ظاہر ہوا جو اس حکایت سے صاف معلوم ہوا تو اولیائے کرام جومجسم اللہ ورسول کے حکم کی عملی تصویر ہیں،ان کے افعال حسنہ صلاحِ عالم میں کیسا ذخل رکھتے ہوں گے وہ اس حکایت سے ظاہر ہے''۔[24]

صاحب طرز ادیب اور انشا پرداز حضرات کے تحریری کمالات و حسن میں ایک اسلوب چلاآر ہاہے کہ وہ نثر میں جن باتوں کو بیان کرتے ہیں اسی کا خلاصہ ایک شعر میں تحریر کے آخر میں کر دیتے ہیں یا ایک مصرعے سے اشارہ کرتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں جوانہیں نثر میں لکھنا ہوتا ہے اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعرسے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اندازاسلوب قديم وجديد دونوں ادباكى تحريروں ميں جابجاملتى ہيں۔ حضرت کے بہاں بھی بیہ اسلوب ان کی تحریروں میں دکھائی دیتا ہے۔بڑے دل نشیں انداز بیان میں رقمطراز ہیں:

'' حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح، تمام روحوں کی آنکھ کی تپلی اوران کی اصل اوران کے وجود کی بنیا داور اللہ کی پہلی مخلوق ہے، نیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی روح ہیں جو وجود میں وضع کی گئی ہے جس سے اس کی بقاہے اگر حضور نہ ہوں عالم فنا ہوجائے ۔
وہ جونہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جونہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

[41]

اسى ميں ايك مقام پر مدمقابل كو مخاطب كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

الله رے خودساختہ قانون کا نیرنگ - جوبات کہیں فخر وہی بات کہیں ننگ [29]

معترض صاحب کے دعوے کو دلائل سے رد کرتے ہوئے مصرعے سے کس طرح نثری مفہوم کو اختتام میں اس کے مآل کو بتاتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، ملاحظہ بیجئے:

''معترض بہادرصاحب! ابتو کھل گیا کہ آپ نے یہ کہہ کررد کر دیا تھا کہ الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں ہوسکتا وہ وجوہ قرآن میں سے ایک وجہ ہے جسے ایسے جلیل القدر علمانے افادہ فر مایا ہے ، معترض بہادر صاحب اب کہتے یہ اعتراض تو امام احمد رضا پر نہیں ، علما پر نہیں بلکہ خود قرآن پر ہو گیا اور آپ کی قرآن فہمی اور پیروی سلف کا بھرم کھل گیا۔ مگریہ کہ۔۔۔ع:

بدنام اگر مول كتوكيانام نه موگا۔ [۸۰]

اسى طرح ايك مقام يركهة بين:

''ہاں ان سب علما کوان حضرات کے ترجمے دکھائے اور ان سب سے کہئے کہ آپ سب پر ہمارے حضرات کی پیروی لازم ہے، بیر منہ اور پیروی سلف کا دعویٰ۔۔۔۔۔ع

شرمتم كومگرنهين آتى ۔ [۸۱]

حضرت نے آغاز مضمون میں شعر کا استعال کیا ہے: وہ لکھتے ہیں:
"ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین - خواجہ دین وہلت پہلا کھوں سلام
سرکارخواجہ ہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عقیدت و محبت اور
آپ کی ذات والاصفات سے وابستگی خوش عقیدہ اور وفا کیش عام مسلمانوں کا
شیوہ رہا ہے اور ہمیشہ ہر دور میں صرف ملکی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں
کیساں طور پر اس کا اثر محسوس کیا گیا ہے۔ آپ کی موثوق اور متوازن شخصیت
کا ہر دور میں اہل علم وضل اور اہل تصوف نے لوہا مانا اور آپ کی دینی خدمات
کا سب نے دل سے اعتراف کیا اور سراہا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ملک

ہندوستان میں جوآج ہر چہارجانب نورایمان کی شمع فروزاں اوراسلام کا بول بالا ہے وہ سب خواج غریب نواز کی دین ہے'۔[۸۲]

علمی سطح پرآپ کی تحریری اور قلمی آ نارعلمی و تحقیقی ایجاد کاخوبصورت رنگ لئے رہتی ہیں باتیں نبی تلی اور پتے کی ہوتی ہیں مضامین کی فراوانی بھی خوب ہوتی ہیں مضامین کی تفہیم کہیں بھی متاخز نہیں ہوتی جن کوب ہوتی ہوتا ہے، سرعت تحریر میں اپنا جواب آپ کا امتیازی وصف تحقیق و تدقیق ہوتا ہے، سرعت تحریر میں اپنا جواب آپ رکھتے ہیں ۔ یقینا آپ کاعلمی شاہ کارا پنی ایک ادبی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اردو ادب کے سرمایہ میں گرانفذراضا فہ ہے۔

اسى تناظر مين " ٹائى كامسكة "سے ايك اقتباس ملاحظه يجيح:

''اور کراس اور شبیه کر اس عیسائیوں کا مذہبی نشان ہے تو ٹائی کو ''کراس'' مانو''شبیه کراس'' مانو بہر صورت وہ عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے اور جو چیز کا فروں کا مذہبی شعار ہووہ ہرگز روانہ ہوگی اگر چپہ معاذ اللّٰد کیسی ہی عام ہوجائے۔

اہل بصیرت کوتوخود ٹائی کی شکل سے اس کا حال معلوم ہو گیا، گراس کی عیسائیوں کے یہاں اتنی اہمیت ہے کہ مردہ کو بھی ٹائی پہناتے ہیں، توضرور بیان کا مذہبی شعار ہے جومسلم کے لئے حرام اور باعث عارونار ہے۔ مسلمانوں کو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوسکتی ، ان کے او پرلازم ہے کہ اس سے شدید احتراز کریں اور شرٹ پتلون وغیرہ بھی نہ پہنیں کے صلحا اور

کہ آل سے شکر یدا کمر از کریں اور شرک پہلون وجیرہ بن نہ پہنیں کہ محااور دینداروں کا لباس نہیں ،مسلمانوں پر لازم ہے کہا پنی تہذیب کہ سنتِ سرکار علیہ الصلاق والسلام اور بزرگان دین کی نیک روش اور ان کی وضع ہے زندہ سلامت رکھے اور اسے ملازمت وغیرہ کے لئے ہرگز نہ چھوڑے اور اللّہ عزو جل پر بھر وسہ اور محکہ رسول الله صلی اللّه علیہ وسلم پر اعتماد رکھے اور اغیار کی طرف ان ناروا قیود کی شختی سے مخالفت کرے بالا خرکا میا بی مسلمان کو ملے گ کہ اللّہ رب العزق کا وعدہ ہے:

{يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُواإِن تَنصُرُوااللَّهَ يَنصُرُكُمُ }

ترجمہ:''اے ایمان والو! اگرتم الله کے دین کی مدد کروگے تو الله تمهاری مدد کرے گا''[یارہ۲۲،سورۂ محمر،آیت ۸]

لہٰذا ہرگز ایسی ملازمت یا عہدہ قبول نہ کرےجس میں ٹائی وغیرہ ناجائز شرطوں پر مجبور کیا جائے کہ دین کے معاملہ میں مداہنت ونرمی سخت زہر ہے۔ اور اللّٰدعز وجل کی ناراضگی کا باعث ہے اور معاذ اللّٰدا گرخدا ناراض ہو جائے تو خدائی میں کوئی مددگار نہ ہوگا۔

قال الله تعالى:

{وَإِن يَخُذُلُكُمُ فَمَن ذَاالَّذِئ يَنصُرُ كُم مِّن بَعُدِهِ }

ترجمہ: ''اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھرتمہاری مدد کرے'[پارہ ۲۲، سورہُ آل عمران، آیت ۱۲۰]

ٹائی شعارنصاری ہونے پر بذات خود شاہدعدل ہے، تواب اس کے ہوتے مزید کسی شہادت کی ضرورت نہیں اور کسی شاذ ونا در کا انکاراصلام صرنہیں تاہم اس پرمومن و کا فرسب متفق ہیں کہ بین صرانیت کا شعار ہے، جبیسا کہ بارہا متعددلوگوں سے استفسار پر ظاہر ہوا'۔[۸۳]

## حضورتاج الشريعه كى ترجمه نگارى:

ترجمہ نگاری کے میدان میں بھی حضرت کی گراں قدر خدمات ہیں۔
در حقیقت ترجمہ نگاری ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اس کو ایک عام اور
آسان کا مسجھ لیناعقل مندی نہیں محض دوز با نیں جاننا ترجمہ نگاری کے لئے
کا فی نہیں، ہمارے ملک میں تقریبا ہر پڑھا لکھا شخص کم سے کم دوتین زبانیں
جانتا ہے ۔لیکن ان میں سے ہر شخص ایک زبان کی تحریر کو دوسری زبان میں
منتقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ترجمہ نگاری ایک فن ہے اور کوئی بھی فن بہ
آسانی نہیں آتا، اس کے لئے مشق اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔

ترجمه کا مطلب کسی بھی زبان کے ضمون کواس انداز سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہے کہ قاری کو بیا حساس تک نہ ہو کہ عبارت بے ترتیب ہے۔ یا عبارت میں پیوندکاری کی گئی ہے۔ کما حقہ ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ گلینہ جڑنے کافن ہے۔ ترجمہ میں ایک زبان کے معانی اور مطالب کو دوسری زبان میں اس طرح منتقل کیا جاتا ہے کہ اصل عبارت کی خوبی اور مطلب جول کا تول باقی رہے۔ دوسر لفظول میں یوں کہہ لیجئے کہ ترجم محض ایک بے روح نقالی کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں اصل کا پورا خیال اور مفہوم اس لوچ اور نرمی یا اس درشتی اور دل کشی یا اس جی نے اور دل کشی یا اس جی نے معیار ہو۔

اور شختی ، اس جاذبیت اور دل کشی یا اس بے کیفی اور بے رگی کے ساتھ ، اسی احتیاط کے ساتھ آئے اور زبان و بیان کا بھی و پیا ہی معیار ہو۔

صیحے معنوں میں کما حقہ ترجمہ نگاری کے لئے کم از کم تین شرطیں ہیں جودرج ذیل ہیں:

(۱) جس زبان سے ترجمہ کیا جارہا ہے اس زبان کی لغت سے، اصطلاحات اورمحاوروں سے،کسی قدراد بیات سے اورتھوڑی بہت تاریخ سے واقفیت اور نکھرا ہوا ذوق ضروری ہے۔ پیضروری نہیں کہ جس زبان کی تصنیف کا ترجمہ کرنا ہے اس زبان پر بھی تر جمہ کرنے والے کو ماہرانہ عبور حاصل ہو۔ یا وہ اصل عبارت یا اصل تصنیف والی زبان میں خود بھی اسی طرح بے تکلف اور بے تکان کھوسکتا یا بول سکتا ہو، بلکہ اس زبان کا صرف کتا بی علم کافی ہے۔اصل عبارت یا اصل تصنیف کی زبان کاعلم صرف کتابی نہیں بلکہ اس سے کھزیادہ ہوتو اور اچھاہے۔ جتنا زیادہ ہوا تنا ہی اچھاہے۔ اور اگر کتابی علم بھی نہ ہوتو زبان کی باریکیاں اور اصل قلم کار کے خیال کی نزاکتیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، اصل عبارت کی نوک ملک پرتر جمہ کرنے والے کا دھیان نہیں حائے گا۔

(۲) دوسری شرط پیرے کہ جس زبان میں ترجمہ کرنا ہے اس پر ماہرانہ عبور حاصل ہو،اصل تصنیف کی زبان ہے کہیں زیادہ قدرت اس زبان میں ہونی چاہئےجس میں ترجمہ کرنامقصود ہے۔ یہاں تک کہاس زبان میں خودلکھ لینے کی اچھی خاصی مشق اور اس زبان کا پہلودار علم ہونا چاہئے۔ پہلودار علم سے مرادیہ ہے کہ اس کے ماخذ کا، جہال جہال سے وہ سیراب ہوئی ہے ان سرچشموں کا،اس کےنشیب وفراز کاعلم ہو،الفاظ کہاں سے آئے،کس طرح آئے،ان کے لغوی معنیٰ کیا تھے،اصطلاحی معنیٰ کیا ہو گئے اوران کے فیقی معنی کیا تھے، مجازی معنی کیا ہو گئے اور کیا ہو سکتے ہیں۔ان کے روز مرہ اور محاورے کیوں کر بنے ان میں مختلف اوقات میں کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ایک لفظ اپنے دامن میں کتنے معانی رکھتا ہے اور ایک مادہ سے کون کون سے الفاظ کس کس طرح بن سکتے ہیں۔

(m) تیسری شرط بہ ہے کہ جس عبارت یا تصنیف کا ترجمہ کرنا مقصود ہے اس کے موضوع اور فن سے مناسب حد تک واقفیت ہو کیوں کہ موضوع اور فن کے بدلنے سے بسااوقات بہت سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتاہے کہ ایک ہی لفظ یا ایک ہی ترکیب کے ادب میں کچھاور معنی ہوتے ہیں، نحومیں کچھاور ہوتے ہیں اور صرف میں کچھاور، اور منطق میں کچھاور معنی ہو جاتے ہیں۔مثلاً لفظ کلمہ کولے لیجئے لغت میں بات،خطبہ اورقصیدہ کے معنی میں آتاہے۔ نحووصرف میں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جومعنی منفر در کھتا ہو، اور اہل منطق کی اصطلاح میں کلمہ کا وہی معنی ہے جونحویوں کے نز دیک' دفعل'' کا ہے۔اب اگرتر جمہ کرنے والے کو یہ معلوم نہیں کہ اس لفظ کا کس فن میں کیامعنی ہے تووہ لغت کی مدد سے ترجمہ کردے گا تو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عبارت کا سارامفہوم غارت ہوجائے اوروہ ترجمہ، ترجمہ کے بچائے''رجم'' (عبارت کی سنگساری اور آل وخون ) کا باعث ہوجائے۔

موضوع اورفن کی واقفیت سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ اگر عبارت علم معاشیات کی ہے تو معاشیات کی چندا صطلاحیں جان لی جائیں، یا اگراد بی موضوع ہے تو پہلے سے تھوڑی بہت ادبی سوجھ بوجھ پیدا کی جائے، بلکہ اصل موضوع سے واقفیت کے معنی کچھا وربھی ہیں۔اس کے یہ بھی معنی ہیں کہ اگر

کسی صاحب طرز ادیب یامخصوص رجحان اور خاص ذہنیت کےمصنف کی تصنیف کا ترجمہ کرنا ہوتو اس ادیب یا مصنف کے طرز فکر سے، رجحان اور خاص ذہنیت سے آگاہی ہو۔ ضروری نہیں کہ پہلے سے اس کی تمام تصانیف کا مطالعہ ہو، بلکہ بیرکافی ہے کہ اس کی سوانح عمری یا زندگی کے خاص خاص حالات اور اس کے طرز بیان کے متعلق دوسروں کی رائیں معلوم کر لی جائیں۔ پیجی نہ ہو سکے تو کم از کم شرط پیہے کہ جس تصنیف کا ترجمہ کرنا ہے اسے خوب غور سے ایک بار اول تا آخر پڑھ لیا جائے، اور اگر زیرتر جمہ تصنیف پر دوسروں کی رائیں،تبصرے یا تنقیدیں یا تعارف مل سکیں توان پر ایک نظر ڈال لی جائے ، اس کے بعد ترجمہ کا کام شروع کیا جائے۔ بیاجھی ترجمہ نگاری کے لئے ضروری اور بنیا دی باتیں ہیں،مترجم ترجمہ نگاری کے دوران ان کا جس حد تک لحاظ کرے گا اور خود اس کی ذات ان اوصاف و شرا ئط پرجس حد تک پوری اتر ہے گی ۔اس کا تر جمہا تنا ہی عمدہ ،شا ندار اور اصل عبارت یا تصنیف کےمفہوم کوا دا کرنے والا ہوگا۔

اب اس کی روشنی میں جب ہم حضور تاج الشریعہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ ہیں تو نہ صرف ضروری حد تک ان اوصاف و شرا کط کا جامع پاتے ہیں۔ بلکہ دونوں زبانوں میں زبردست مہارت اور کمال کا حامل پاتے ہیں۔ اردوتو ان کی مادری زبان ہے اور عربی یا انگریزی میں وہ اہل زبان جیسی مہارت رکھتے ہیں۔ان دونوں زبانوں میں وہ بلا جھجک اور برجستہ لکھنے اور بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔اس لئے ترجمہ نگاری کے باب میں آپ کی نوک قلم سے کئی اہم اور

شاندارکام عالم وجود میں آئے ہیں۔

جب ہم ال حیثیت سے آپ کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو کئی کارنامے ہمارے سامان آتے ہیں اور قلب و نگاہ کے لئے سامان تسکین فراہم کرتے ہیں۔ سردست ہم ان کے عربی سے اردو تراجم کا مخضر نمونہ دو کتا بوں ترجمہ ''المعتقد المنتقد'' و''المستند المعتمد'' اور ترجمہ ''الزلال الأنقى من بحر سبقة الأتقى'' سے پیش کرتے ہیں:

ا المعتقد المنتقد و المستند المعتد بناء نجاة الأبد:

"ومنهم المرزائية ونحن نسميهم الفلامية, نسبةً الى غلام أحمد القادياني, دجال حدث في هذا الزمان, فادعى اوّلاً مماثلة المسيح, وقد صدق والله, فانه مثل المسيح الدجال الكذاب, ثم ترقى به الحال فادعى الوحى, وقد صدق والله, لقوله تعالى, "وان الشيطين ليوحى بعضهم الى بعض زخرف القوم غروراً", أما نسبة الايحاء الى الله سبحانه و تعالى و جعله كتابه, البراهن الغلامية, كلام الله عز و جل فذالك ايضاً مما أوحى اليه ابليس أن خذمنى, وانسب الى اله العالمين.

ثم صرحبادعاء النبوة و الرسالة ، وقال: "هو الله الذى أرسل رسوله فى قاديان" و زعم أن مما نزل الله عليه انا انزلناه بالقاديان و بالحق نزل" و زعم انه هو احمد الذى بشر به ابن البتون و هو المراد من قول تعالى عنه مبشر ابرسول يأتى من بعدى اسمه أحمد:

انك انت مصداق هذا الآية هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الهق ليظهره على الدين كله ثم أخذ يفضل نفسه اللئيمة على كثير من الأنبياء و المرسلين صلوت الله تعالى و سلامه عليهم اجمعين و خص من بينهم كلمة الله و روح الله و رسول الله عيسى صلى الله تعالى عليه و سلم فقال:

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے اس سے بہتر غلام احمد ہے اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس

واذقد أوخذ بأنك تدعى مماثلة عيسى رسول الله عليه الصلوة والسلام فاين تلك الآيات الباهرة التي أتي بها عيسي كاحياء الموتى وابراء الاكمه الأبرص، وخلق هيئة الطير من الطين، فينفخ فيه فيكون طير اباذن الله تعالى فاجاب بأن عيسي انما كان يفعلها بمسريزم اسم قسم من الشعوذة بلسان انكلتره, قال ولولا أنى أكره أمثال ذالك لأتيت بها واذ قد تعود الانبياء عن الغيوب الأتية كثيرا, ويظهر فيه كذبه كثيرا بثيرا, داوى داءه هذا بان ظهور الكذب في اخبار الغيب لاينافي النبوة, فقد ظهر ذالك في اخبار أربع مائة من النبيين، واكثر من كذبت أخباره عيسي، وجعل يصعدمصاعد الشقاوة حتى عدمن ذالك واقعة الحديبية فلعن الله من أذى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم، و لعن من أذى احدامن الأنبياء وصلى الله تعالى على انبياء وبارك وسلم "\_[ $\Lambda^{\kappa}$ ]

ترجمه: ''اورانہیں میں سے مرزائی فرقہ ہے اور ہم ان لوگوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کر کے''غلامی'' کہتے ہیں بیایک دجال ہے جو اس زمانه میں نکلاتو پہلے اس نے حضرت عیسلی سیح علی نبینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام کے جبیبا ہونے کا دعویٰ کیا اور خدا کی قسم اس نے سچ کہا وہ جھوٹے سیج دجال کے مثل ہے پھراس کی حالت نے ترقی کی ،تواس نے اپنی طرف وحی کا دعویٰ كيا اور بے شك وہ خداكى قسم سياہے اس كئے كہ الله تعالى كا فرمان ہے: "وان الشيطين ليوحي بعضهم الي بعضِ زخرف القوم غروراً" (سورة الانعام آيت ١١٢) آدميول اور جنول ميں شيطان كه ان ميں ايك دوسرے پرخفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو۔ ( کنز الایمان) رہااس کا دعوى (عزم) وحي كوالله كي طرف كرنااورا بني كتاب "برابين غلامية" كوكلام الله عز وجل قرار دینا تو یہ بھی ان باتوں سے ہے جوابلیس نے اس سے چیکے سے کہہ دیں: '' کتومجھ سے لے لے اور الہ العالمین کی طرف منسوب کردئے'۔ پھرکھل کراس نے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا اور کہا: وہی ہے اللہ جس نے اپنارسول قادیان میں بھیجااوراس نے بیکہا کہ اللہ نے جوا تارااس میں بیآیت ہے کہ ہم نے اس کوقادیان میں اتارااوروہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔اور بیمگان کیا کہ بیوہی احمد ہےجس کی بشارت مریم کے بیٹے نے دی اور وہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مراد ہےجس میں اللہ نے فرمایا اسے رسول کی خوش خبری دیتا آیا جومیرے بعد ہوگا اس کا نام احمد ہوگا اور اس کا گمان پہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا، بے شکتم اس کے مصداق ہو:

آيت' 'هو الذي أرسل رسو له بالهدئ و دين الهق ليظهر ه على الدين کلہ'' (سورۃ الفتح آیت ۲۸) وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ ( کنز الایمان ) پھرا پنی کمین ذات کو بہت سارے انبیا ومرسلین صلوت اللّٰہ کیہم وسلامہ سے افضل بتانے لگا اور نبیوں اور رسولوں میں کلمۃ اللہ وروح اللہ کو خاص کر کے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے اور جب اس سے مؤاخذہ کیا گیا کہ توعیسی رسول اللہ علیہ الصلوت والسلام کے جبیبا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کہاں ہیں وہ ظاہر نشانیاں جوعیسیٰ علیہ السلام لائے، جیسے مردوں کوزندہ کرنا، مادرزا داندھےاور کوڑھی کواچھا کردینا،اورمٹی سے پرندہ کی شکل بنانا، پھراس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا پرندہ ہو جاتا،تواس نے جواب دیاعیسی میرکام مسمریزم سے کرتے تھے (مسمریزم انگریزی زبان میں ایک قسم کا شعبدہ ہے) تواس نے کہا اور اگریہ نہ ہوتا کہ میں ان جیسی باتوں کو ناپیند کرتا ہوں تو میں بھی ضرور دکھا تا اور جب مستقبل میں ہونے والی غیب کی خبریں بہت بتانے کا عادی ہواور ان پیشن گوئیوں میں اس کا جھوٹ بہت زیادہ ظاہر ہوتا۔اپنے مرض کی اس نے دوایوں کی کہ غیبی خبروں کا جھوٹ ہونا نبوت کے منافی نہیں اس لئے کہ بے شک یہ چارسو نبیوں کی خبروں میں ظاہر ہوااورسب سے زیادہ جن کی خبریں جھوٹی ہوئیں عیسلی (علیہ السلام) ہیں اور بدبختی کے زینوں میں چڑھتے چڑھتے اس درجہ کو پہنچا کہ وا قعہ حدیبیہ کوانہیں جھوٹی خبروں میں شار کیا،تو اللہ کی لعنت ہواس پر

کہ جس نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذ ادی ، اور اللہ کی لعنت اس پر ہوکہ جوانبیا میں سے سی کو ایذ ادے ۔ وصلی اللہ تعالی علی انبیا و بارک وسلم ۔ ۲ - الزلال الأنقى من بحر سبقة الأتقى: (فضائل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق) اور حضرت ایک دوسری کتاب کا عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"قلت ولمناقش أن يناقش فيه بأربعة وجوه ينتظمها وجهان الأول انا لانسلم أن أبابكر لميكن عليه لأحدنعمة تجزى فان من أعظم المنعمين على الانسان و الديه قال تعالى: {أن اشكر لى ولوالديك } ومعلوم أن لا شكر الا بمقابلة النعمة ونعمة الوالدين من النعم الدنيوية التي تجرى فيها المجازاة دون الدينية التي قال الله تعالى فيها {قل لا أسألكم عليه أجراً, إن أجرى إلا على رب العالمين } على إنا نعتقد أن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قد تمت له خلافة الله العظمي ونيابته الكبري, فيده الكريمة اعلى, وأيدي, العالمين سفلي, جعل سبخنه وتعالى خزائن رحمته ونعمه وموايد جوده و كرمه طوع يديه ومفوضة إليه, صلى الله تعالى عليه وسلم ينفق كيف يشاء وهو خزانة السرور وموضوع نفوذ الأمرى فلاتنال بركة الا منه و لا ينتقل خير الاعنه, كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما انا قاسم والله المعطى فهو الذي يقسم الخيرات والبركات وسائر النعماء والآلاء في الارض والسماء, والملك

والملكوت والأول والآخر والباطن والظاهر, أيقنت بها جماهير الفضلاء العظام ومشاهير الأولياء الكرام كما حققته في رسالتي المملقبة بسلطنة المصطفئ صلى الله تعالى عليه وسلم وفيها من المباحث الفائقة والمدارك الشائقة, ما تقربه الأعين وتلذ به الأذان وتنشر حبه"

ترجمہ: میں کہتا ہوں کسی کومجال ہے کہ اس میں چاروجہ سے بحث کر ہے جن کو دووجہیں گھیرے ہیں پہلی وجہ بیہ کہ نمیں تسلیم نہیں کہ ابوبکریرکسی کا ایسا احسان نہ تھاجس کا بدلہ دیا جائے اس لئے کہ انسان پر بڑے محسنوں میں اس کے ماں باپ ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حق مان میر ااورا پنے ماں باپ کا اور یہ معلوم ہے کہ شکر نعمت کے مقابل ہی ہوتا ہے اور والدین کے احسانات ان د نیوی احسانات سے ہیں جن میں بدلہ دینا جاری ہے اور بیددینی احسانات نہیں ہیں۔جن کے بابت اللہ کا فر مان ہے۔اے محبوبتم فر ماؤ میں تم سے اس پر کچھا جرت نہیں مانگتا میراا جرتو جہانوں کے پروردگار پر ہے۔اس کے علاوہ ہماراعقیدہ ہے کہ نبی صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کی خلافت عظمی اور نیابت کبری کامل ہو چکی توان کا دست کرم بالا اورسب جہانوں کے ہاتھ یست اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کل نعمت کے خزانے اور اپنے فیض و کرم کےخوان ان کے ہاتھوں کےمطیع کر دیئے اور پیسب انہیں سونپ دیا جیسے عامیں خرچ کریں اور وہ راز الہی کا خزانہ اور اس کے حکم کی نفاذ ہیں تو برکت انہیں سے ملتی ہےاور خیرانہیں سے حاصل ہوتی ہے جبیبا کہ حضورعلیہ الصلوة والسلام نے فرمایا میں تو بانٹتا ہوں اور اللہ دیتا ہے تو وہی خیرات و برکات اور ساری نعمتیں آ سان وزمین و ملک وملکوت اول وآخر باطن و ظاہر میں بانٹتے ہیں اس پر فضلاءعظام اور مشہور اولیاء کرام کے جمہور کا یقین ہے حبيها كهايني رساله سلطنة المصطفى مين تحقيق كي اس مين تجههايسه مباحث فاضلہ اور پسندیدہ دلائل ہیں کہ ان سے آئکھیں ٹھنڈی ہوتیں اور کان لطف اندوز ہوتے ہیں اور سنے کھلتے ہیں''۔[۸۵]

حضرت ترجمه کی تمام تر خوبیوں سے لیس نظر آتے ہیں، حضرت عربی اردوادب کے ماہرادیب ہیں مندرجہ ذیل عبارت دیکھئے،عربی اشعار کا ترجهآب نے اردواشعار میں کیاہے۔

> فوالله لم يبلغ ثناى كماله ولكن عجزى خير مدح لماله فلذا البحر لولا أن للبحر ساحلاً وذا البدر لولا البدر يخشى مآله

> > تزجمه

اس کے کمال تک نہ پہنچا مرابیاں پر بہترین مدحت ہے عجز کی زباں ساحل اگر نه هوتو و ه بحر بیکرا ل کھٹکانہ ہوغروب کا توبدر ہرز ماں

## اورایک مقام پر لکھتے ہیں:

اذا لم یکن فضل فما النفع بالنسب وهل یصطفی خبث وان کان من ذهب ولکننی أرجو الرضا منک یا رضا وأنت علی فاز ولی عالی الرتب

#### ترجمه:

معد وم ہو کرم تو کس کا نسب نسب زر کا بھی میل ہوتو مقبول ہو وہ کب لیکن امید واررضا تجھ سے ہوں رضا اور توعلی ہے مجھ کو دے عالی قدرر تب

### [14]

مذکورہ بالاتر جے کی فصاحت وسلاست ظاہر ہے، اگرمتن عربی کوالگ کردیا جائے تو ترجمہ کسوس نہیں ہوگاجس کی وجہ بیہ ہے کہ ترجمہ اردواسلوب ہی میں کیا گیا ہے جو ترجمہ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت کے ترجمہ کا انداز یہی ہے اور بیترجمہ کا بہت بڑا کمال ہے کہ لفظ و معنیٰ کی رعایت ہوجائے اور ساتھ ہی مقصد بھی واضح ہوجائے۔ آپ انتہائی دل نشیں انداز میں مخضر اور سلیس عبارت میں مافی الضمیر کو بڑی خوش اسلو بی سے اداکرتے ہیں۔ سلیس عبارت میں مافی الضمیر کو بڑی خوش اسلو بی سے اداکرتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ مدظلہ العالی کی شان فناوی نویسی کی دنیا میں نہایت ممتاز ہے۔ بلکہ آپ ہندوستان کے تنہا ایسے مفتی ہیں جو افناء نویسی کی نہا یہ ہندوستان کے تنہا ایسے مفتی ہیں جو افناء نویسی کی

ماله وماعلیه پرگهری نظر رکھتے ہیں اور سه لسانی زبان میں فتاوی ارقام فرماتے ہیں۔ فتاوی تاج الشریعہ کے مرتب محب گرامی حضرت علامه مفتی محمد طبح الرحمن نظامی صاحب عرض مرتب کے تحت لکھتے ہیں:

"ممدوح گرامی حضور تاج الشریعه مدخله غالبا هندوستان کے تنہا ایسے مفتی ہیں جوسہ لسانی جوابات ارقام فرماتے ہیں۔آپ کے فتاوی اُردو،عربی،ا<sup>نگاش</sup> میں موجود ہیں"۔[۸۸]

بے شک آپ کی شان فتاویٰ کی دنیامیں کو ہے الہ کی طرح مضبوط اور مسلم ہے۔ آپ کے بعض فتاویٰ تومستقل رسالہ کی شکل میں ہیں۔ جیسے "سنو چپ رہو، القول الفائق وغیرہ"۔ اس لئے میں اپنی اس تحریر کو بطور مسک الختام حضرت کے تین فتاویٰ پرختم کررہا ہوں۔ ملاحظہ کیجئے۔

## دربارة وصدة الوجود:

بخدمت اقدس حضرت علامهاختر رضاخان صاحب ازهرى

مد ظله العالى مدريه سلام مسنون

مضمون ۔'' مولانا عبد الرحمان لکھنوی اور تصوف'' قدرے تبدیلی کے ساتھ پاکستان بھیجا تھا جو ماہنا مہ ضیاء حرم لا ہور بابت ماہ اگست 1949ء میں بنام'' حضرت علامہ عبد الرحمان لکھنوی'' چھپا تھا ضیاء حرم کی ایک کا پی ارسال خدمت ہے حضرت رسالہ پر نظر ڈالیس اور ملاحظہ فرمائیس کہ یہ اہلسنت کے حق میں مفید ہے یامضر۔ میرا پیطفل ملاحظہ فرمائیس۔

ا التصوفشركلانه صيانة القلب عن رؤية الغير ولاغير

۲ لاترى لغير دمك وجودا مع نو دم الحدود وحفظ الاوامر والنوابي ـ
 سو نفي چين القط قال ...

م

بخد اغیر خدا در دوجهال نیست کس صدولعلست دے دامن از انیست کسے کہ عاشق و معشوق خویش ہمہ اوست حیف خلوت و ساقی الحجن ہمہ اوست مگو کہ کشت اشیاء نظر فکن ہمہ اوست مگو کہ کشت اشیاء نظر فکن ہمہ اوست

۵ سبحانالذىخلقالاشياءوهوعينها

حق تعالیٰ کثرت کی جہت سے خلق ہے اور وحدت کی جہت سے حق ہے اور ان سب کا عین ایک ہی ہے۔اللہ تعالیٰ سمع ، بھر ، ہاتھ پیر کا عین ہے اور جمیع حوا می کاعین ہے۔(ابن عربی)

\_4

درا کیمن فرق ونہاں خانہ مجمع باللہ ہمہ اوست ۔ باللہ ہمہ اوست
اس فتم کے لاکھوں اقوال توحید حقیق پر ملتے ہیں ایک منطق نے بھی
اس حقیقت کو سمجھا ہے اور صوفیہ وجودیہ کے مسلک کو مجموعی طور پر اس طرح لکھا
ہے اذذا تہ لیست مغائرة للممکنات بالذات بل بالاعتبار۔

اس فی از کا میں شیل نعمانی جو پیری مریدی نہیں کرتا تھا لکھتا ہے کہ عالم قدیم ہے لیکن وہ ذات باری سے علیحہ ہیں بلکہ ذات باری ہی کے مظاہر کا قدیم ہے حضرات صوفیہ ہی کا مذہب ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہ آتا کے وکلہ تمام مشکلات کی بنیاد اس پر ہے کہ عالم اور اس کا خالق دو جدا گانہ کے وکلہ تمام مشکلات کی بنیاد اس پر ہے کہ عالم اور اس کا خالق دو جدا گانہ

چیزیں ہیں اور ایک دوسرے کی علت ومعلول ہیں غرض فلسفی کی روسے تو صوفیاے کرام کے مذہب کے بغیر چارہ نہیں البتہ بیشبہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اور نصوص قرآنی اس کے خلاف ہیں لیکن بیشبہ بھی صحیح نہیں قرآن مجید میں بکثرت اس قسم کی آبیتیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر وباطن اول وآخر جو کچھ ہے خدا ہی ہے۔

• • • اچین ایک ہزار ہجری تک جمیع سلاسل کے اولیا ہے کرام وحدة الوجود پرمتفق ہیں البتہ الف ثانی میں اس کی تاویل کی گئی جوز ہر کی طرح ہم میں سرایت کر گئی ہے جولوگ بیعت وارادت اوراولیاء سے دوستی کے دعووں سے بیگانہ ہیں وہ حق میں وحدت الوجود کو ثابت کررہے ہیں مگر عاشقان اولیاے کرام ان کے مسلک خداری کو الحاد زندقہ سے تعبیر کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کونوع بنوع مضامین کا مرقع بتا نا جاہیے نہ کہ عقیدت مندوں کی حوصلہ شکنی کرکے بددلی کے اسباب پیدا کرنا بیہ مقام افسوس نہیں کہ خالص علمی تاریخی اوراسی مضمون کو و یک پا کستان کو جھاپ دیں کہیں مرکز اہل سنت کی فضااس کے لئے تنگ ہوجائے اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں جوعرض کی جاسکتی ہیں لیکن تنگی وقت مانع ہے عرض گزار ہوں کہاس مسلک توحید پر تحقیق کی ضرورت ہے تا کہ ہم عقیدت مندوں کو ضبح قیامت میسر آئے ورنہ یہ عجیب وغریب بات ہوگی کہ اولیا ہے کرام کی ولایت کا تواعتراف کریں لیکن زینہ ولایت پر بم باری کریں اگر تو حید حقیقی باوحدت الوجود زندقہ ہے تو اس کے قائلین ولی کیسے ہو گئے اورا گراس کے قائلین ولی ہو گئے تو وحدۃ الوجود زندقہ کیسے ہوگاممکن ہے کہ میری باتوں میں کوئی گرانی محسوں ہوگر حقائق بیانی کو میں کیا کروں ان باتوں کوبس بیخیال فرمائیں کہ ایک طالب علم چند سوالات کیکر حاضر ہوا ہے۔ آخر میں بی عرض کر دوں
کوغیر و کجاغیر و کوفقش غیر، واللہ سواللہ حافی الوجود۔
کوغیر و کجاغیر و کوفقش غیر، واللہ سواللہ حافی الوجود۔
(اخبار الاخیار شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی)۔ فقط۔
مستفتی: طالب عنایت صفی احمد قادری

الجواب

بسمالله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما سيدنا المصطفى واله نجوم الاهتداء وصحبه

مصابيح الدجى وعلماءامتهسر جالآخرة والدنيا

(۱) عقیدہ کہ جماہیر اہل سنت ہے ہے کہ حضرت حق سجانہ وتعالی شانہ واحدہے نہ عدد سے خالق ہے نہ علت سے فعال ہے نہ جوارح سے قریب ہے نہ مسافت سے، حیات وکلام وسمع وبھروارادہ وقدرت وعلم وغیر ہا تمام صفات کمال سے از لا وابداموصوف اور تمام شیون شین عیب سے اولا وآخرا بری، ذات پاک اس کی نہ ضد وشبہ وشل وکیف وشکل وجسم وجہت ومکان وامروز زمان سے منزہ جس طرح ذات کریم اس کی مناسبت ذوات سے مبرا، اس طرح صفات سے معراتمام عزتیں اس کے مضور بہت اور سب ہستیاں اس کے آگے نیست۔

﴿ كُلُّ شَيْءَ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ-الاية } ہرچيز فانی ہے سوااس کی ذات کے۔
وجود واحد، موجود واحد باقی سب اعتبارات ہیں، ذرات اکوان کواس
کی ذات سے ایک نسبت مجھولۃ الکیف ہے جس کے لحاظ سے من وتو کوموجود و
کائن کھاجا تا ہے اور اس کے آفتاب وجود کا ایک پر تو ہے کہ کا ئنات کا ہر ذرہ
نگاہ ظاہر میں جلوہ آرائیال کررہاہے اگراس نسبت و پر توسے طع نظر، نہ وہ واحد جو چند کی طرف تحلیل پائے نہ وہ واحد جو بہتھت حلول عینیت اوج وحدت
سے ضیض اثنیت میں اتر آئے ہو والا موجود الا ہو آیۃ کریمہ:

{ سُبُحْنَهُ وَ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشُوِكُونَ} پاکیاد برتری ہے سان کے شرک ہے۔ جس طرح شرک فی الالوہیۃ کور دکرتی ہے یونہی اشتراک فی الوجود کی فی فرماتی ہے۔ملخصاً

(۲) ان کلمات طیبات میں چند جواہر زواہر وحدۃ الوجود کے بھی آگئے جو خلاصة تحقیق وعطر دقیق ہیں حضرات صوفیہ قدس الله تعالی اسرارہم کے کلمات کو جو بیجھنے کا اہل نہیں اسے اسی قدر پر قناعت لازم اور تفصیل کی ہوس حرام بدکام صلالت انجام ہے اسی لئے علاے کرام نے کتب صوفیہ کا مطالعہ حرام بتایا بلکہ خود صوفیہ کرام نے ممانعت فرمائی شیخ عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ القوی رعایۃ الانصاف والاعتدال میں فرماتے ہیں:

''ومختارشیخ جلال الدین سیوطی که از علاء متاخرین حدیث است درشان شیخ آنست که اعتقاد ولایته و تحریم النظرفی کتبه''

## اسی میں ہے:

''وتحريم النظر دركت ايشال خود مذهب ايشال است مى گويدونحن قوم يحرم النظر في كتبنا الالمن الخ' يمى شخ محقق اصول الطريقة لكشف الحقيقة مين فرماتي بين: "فائده ديگر است متعلق بمطالعه كتب اين قوم وتحاشى از توسعه نظر درمصنفات ايشال بي تميز وقصيل والله يقول الحق و يهدى السبيل"

#### اسی میں ہے:

''شخ ذکرهالله بالخیردر باب فصوص وفتوحات وامثال آس می فرمود که از واضحات آل محظوظ باید شدودرمهمات وموهمات آنها خوض نکر دومی فرمودند درین جاز هر هااست شکراندودکرده'' الخ

# اسی میں سیدی احمد ابن زروق سے ناقل:

"حذر الناصحون من تلبيس ابليس ابن الجوزى وفتوحات الحاتمى بل كل كتبه او جلها وكابن سبعين وابن الفارض ومن يحذو حذوهم ومن مواضع من الاحياء للغز الى جلها فى المهلكات منه والنضح والتسوية له والمصئون من غير ابله ومعراج السالكين والمنقذ وموضع من قوة

القلوب لابى طالب المكى وكتاب السهروردى ونحوهم فلزم الحذرمن موارد الغلط لاتجنب الجملة ومعادات العلم ولايتم الابثلاث قريحة صادقة وفطرة سليمة واخذبابان وجهه وتسليم ماعداه و الابلك الناظر فيه باعتراض على ابله واخذالشئ على غير وجهه فافهم"

(۳) یمی گروه صوفیه اپنی کتابول کے مطالعہ کے لئے اہلیت سے پہلے نشرط کرتا ہے کہ آ دمی کاعقیدہ مذہب اہلسنت پرمستکم ہو یوں کہ اصلا کسی عقیدہ اہلسنت میں تر دونہو ور نہ ان کی کتابوں کا مطالعہ شخت آ فت ایمان ہے۔ اسی اصول الطریقہ میں سیدی شنخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ سے ہے:

"می فرمودنداول باید که عقد قلب بهذهب ابلسنت و جماعت محکم شده باشد و تر در و تذبذب درآنجانمانده بعدازال اگراز کتب قوم محظوظ شوند و مستفید گر دند بسلامت اقرب است والا آنکه هنوز اعتقاد شریعت درست ناکرده و عقد اسلام محکم ناشده هم از اول درمهمات و موهمات و مشکلات این قوم خوض کنندگی آفت است "والله تعالی اعلم ۔

اس ارشاد ہدایت وبنیاد کا صریح مفادیہی ہے بیمذہب اہلسنت ہی

مدار کارواصل ارشاد ہے اور اسے چھوڑ کرصوفیہ کے ان کلمات کی طرف جدول

نظر جو بہ ظاہر عقیدہ کاہلسنت کے خلاف ہوں دین ضلال اصل وفساد ہے۔ واللّٰہ تعالٰی اعلم ۔

(۴) ارشاٰد مذکور کو حضرت شیخ ابن عربی قدس سرہ سے خوب ترشح که ارباب احوال کا جوقول ظاہر شرع کے خلاف ہوا گرچه اس میں توقف وتسلیم مراد قائل وعدم انکار کا حکم ہے مگر اس کا ظاہر کہ خلاف شرع ہے لائق اتباع نہیں تصریح کیجئے ۔حضرت شیخ ممدوح محقق دہلوی قدس سرہ القوی اسی رسالہ رعایۃ الانصاف میں فرماتے ہیں:

> ''از واضح واضحات واجلی بدیهیات ست که طریق قویم منهج متنقیم اعتقاداوعملاطریقاسلف صالح است که موافق کتاب الله وسنت رسول الله است هر چهزموافق کتاب وسنت باشد باطل واز حلیه قبول عاطل است و بعضے مشایخ ازار باب احوال نیز هر که بجهت طفح وسکروغلبه حال نه بریں منوال مقال آورده کل اقتداء وستحق اتباع نیست فالحق احق ان یتبع و ماذا بعد الحق الالضلال - اه"

"مبنى العلم على البحث والتحقيق ومبنى الحال على التسليم والتصديق فاذا تكلم العارف من حيث العلم نظر في قوله باصله من الكتاب والسنة وآثار السلف لان العلم معتبر باصله واذا تكلم من

حيث الحال سلم له ذوقه اذ لا يوصله اليه الا بمثله فهو معتبر بوجد انه في العلم به مستندلامانة صاحبه ثم لا يقتدى به لعدم عموم حكمه الا في حق مثله -اه"

نیزاسی میں انھیں ممدوح مذکور سے وہ منقول جو مذکورہ بالا سے سخت تر ہے چنانچے فرماتے ہیں:

"يعتبر الفرع باصله وقاعدته فان وافق قبل والارد على مدعيه ان تأبل واوّل عليه ان قبل او اسلم له ان جلت مرتبته علما و ديانة ثم هو غير قادح فى الاصل لان فساد الفاسد اليه يعود ولا يقدح فى صلاح الصالح شيئا فغلاة المتصوفة كابل الابواء من الاصوليين وكالمطعون عليم من المتفقمين يرد قولهم و يجتنب فعلهم ولايترك المذبب الحق الثابت بنسبتهم له وظهور هم فيه" - اه

(۵) وحدة الوجود میں جوسخن مجمل سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز سے نقل ہوئے وہی قول فیصل ہے اور تفصیل اس کی سخت مبہم وموہوم ومشکل ہے یہی وجہ ہے، کہ صوفیہ خود اسے ہرکس وناکس سے بیان نہیں کرتے اور اس کی اشاعت سے منع فرماتے ہیں اورعوام توعوام علمائے ظاہر بلکہ ان صوفیہ کو بھی جنہوں نے راہ سلوک ہنوز طے نہ کی ہواس کے فہم کا اہل نہیں سمجھتے۔ چنا نچہ

حاجی صوفی امداد الله صاحب مهاجر کلی اینے رسالہ وحدۃ الوجود میں فرماتے ہیں:

"اين مسئله وحدة الوجود چنان نيست بلكه درينخانه تصديق قلبی و تین کف لسان واجب است، چرا که اسلام شرعی تعلق بإخدا وبإخلق ميدارد واسلام حقيقي محض تعلق بخدا دارد وآنجا تصديق با قرار ضروراست اينجا فقط تصديق بإيد ـ سوائے آں دراستفساراین مسکلہ فائدہ ہمیں کہ اسباب ثبوت ایں مسکلہ بسیار نازک ونہایت دقیق فہم عوام بلکہ نہم علائے ظاہر کہاز اصطلاح عرفاعاری اند ، قوت درک آن نمی دارد ، چه علماء بلکه صوفیائے که منوز سلوک خودتمام نه کرده باشند وازمقام نفس گزشته بمرتبه قلب نا رسیده ازین مسکه ضرری يا بند- از مكر نفس وتزلزل ولغزش يا در حياه اباحت وقعر صلالت سرنگوں می افتند بلکه گروه ہاا فتاده اند کما شهر دنیا هم نعوذ بالله من ذالك جناب بم نيكومي دانندايي مسكله خاصيت عجيب مي دارد لبعض را مادي وبعض رامضل ،

(۲) عینیت واتحاد میان خالق و مخلوق کا قول صوفیه که مهمات و مشکلات میں اسی غلواوران کی اصطلاح سے نا واقعی کا نتیجہ ہے اور اسے صوفیہ صافیہ کا مذہب سمجھنا جہالت ہے وہ صاف صاف اتحاد خالق ومخلوق کو الحاد و زندقہ بتا رہے ہیں۔

یهی شاه امداد الله مهاجر مکی رساله وحدة الوجود میں فرماتے ہیں: ''بدال که درعبد ورب عینیت حقیقی لغوی ہر که اعتقاد دارد غیریت کجمیع وجوه انکار کند ملحد وزندیق است ازین عقیده که در عابد ومعبود وساجد ومسجود ہیچ گونه فرقے نمی ماندایں غیر واقع است'

بلکہ وہ جوعینیت بولتے ہیں وہ اصطلاح ہے جوعینیت کے ساتھ مجتمع ہوجاتی اور اس کا مرجع و مآل وہی وحدۃ موجود مطلق ووحدۃ وجود حقیقی مطلق ہے اور اس کے سواجو کچھ ہے وہ اس کے اعتبارات وظلال وعکوس ہیں جن کے اور اس کے سواجو کچھ ہے وہ اس کے اعتبارات وظلال وعکوس ہیں جن کے او پراحکام حدوث وفنا و نیمیر وزوال جاری ہوتے ہیں اور وہ موجود مطلق قدیم وہا تی حدوث وفنا سے منزہ تغیر و تبدل سے معرا، لہٰذا ایک کا دوسرے پر اطلاق الحادوزند قد ہے۔

اسى رساله وحدة الوجود ميں ہے:

'' درعبد ورب عینیت وغیریت هر دو ثابت و تحقق است آن بوجه واین بوجه اگر چه در بادی النظراجماع ضدین درشخص واحدمحال می نماید''

اسی میں ہے کہ

''کسانیکہ بجر دخوض درمسکہ وحدۃ الوجودوزندقہ افیادہ اند از نادانستن مسکہ عینیت وغیریت بودہست''-اھ الروض الحجو دمصنفہ علامہ فضل حق خیر آبادی میں ہے: "فاحكام التعينات بماهى تعينات لاتسرى الى الحقيقة المطلقة بما هي هي ولا احكامها بما هي هي تسرى الى التعينات ولاحكم تعين يسرى الى تعين اخر فلا يجوز ان يسند الى الحقيقة الحقةالمطلقةمايسندالي التعينات من الامكان والبطلان والمذلة والهوان والخسار والافتقار والخساسة والنجاسة والجوهرية والعرضية والكثافة والجسمية واللذة والالم والحدوث والعدم والجزئية والتاليف والعبودية والتكليف والتقوى والثواب والطغوى والعقاب الى غير ذالك لان تلك الحقيقة الحقة واجبة فلاتبطل \_كذاكما لايجوزان يسندالي التعين بماهو تعين ما يستندالي الحقيقة المطلقة بماهي من الاطلاق و الوجوب و القدم والكمال والجمال والعزة والجلال والقهر والسلطان الي غير ذالك \_و كما لايصح ان يسند الى تعين ما يستند الى تعين آخر ولكل من مراتب الاطلاق والتعين اسم يخص بها و احكام مرتبة عليها وآثار مستندة اليها\_ فاطلاق اسم مرتبة الاطلاق على مرتبة من مراتب التعين واطلاق اسم مرتبة من مراتب التعين على مرتبة الاطلاق او مرتبة اخرى من مراتب التعين زندقة والحاد "ملتقطا بالحملة

وجود واحد مطلق ہے اور عالم میں جو کچھ ہے وہ اسی کے تعینات واعتبارات ومظاہر ہیں اور وہ تمام اپنے ثبوت وبقا میں اسی موجود مطلق کے مختاج اوروه کسی کا مختاج نہیں۔اناللہ غنبی عن العالمین وحدۃ الوجود حق و صرف ہے اور مرتبہ وجود میں فرق اور امتیاز ایمان ہے اور خلط مراتب زند قہ و کفر ومبین خسر ان ہے۔حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ فتاوی عزیزی میں فرماتے ہیں:

> "وجود واحد در مراتب وجوب وامكان وقديم وحادث ومجرد وجسمانی ومومن و كافر ونجس و طاهر ظاهرست لیكن هر مظهر حكم جدادار دفرق دراحكام مظاهر ضرور است مومن را حكم بنجات است و كافر راحكم بقتل داسر وعلی هذاالقیاس در جمیع صفات متضادة چنانچه گفته اند:

ہر مرتبہ از وجود تھے دارد گرفرق مراتب نہ کنی زندیقے و ہر کہ فرق دراحکام نہ کند ومحض وحدۃ وجودرا ملا حظہ نماید خلاف شرع است والحادوزند قہ است' ملخصاً

لہذا حضرات صوفیہ سے جو کچھ موہم عینیت منقول ہو وہ اولاً عدم ثبوت پراور ثانیاً بعد ثبوت غلبہ حال وسکر پرمجمول اوراس میں تاویل ضروراور ومستحق اتباع نہیں جیسا کہ ماسبق سے ظاہراور سب کے لئے بہی ایک جواب بس کہ ان کا کلام عینیت حقیقہ میں نہیں بلکہ عینیت ان کی ایک اصطلاح ہے جواتحاد اور عینیت حقیقہ ہے بے علاقہ ہے خصوصاً ابن عربی کی عبارت منقولہ کے لئے واللہ تعالی ھوالہا دی وہوتعا لے اعلم ۔ اور شبلی کا عالم کوقد یم بتانا فلاسفہ کی قدیم گراہی ہے اور باقی جملہ بھی اس کا فی الجملہ مخدوش ہے۔ ابن عربی خود

کتے ہیں:

العبدعبدوانترقى والمولىمولىوانتنزل

اور ملاحسن کی عبارت سے بھی عینیت مبہمہ وجود ثابت نہیں ہوتی تو اس سے استناد کیسا اور آخر میں انھوں نے فرما یا و طذ الطور دور از طور العقل اسے یاد کر کے خود پہاور دوسروں پررخم کیجئے اور اس مسئلہ کی اشاعت سے باز آئے۔

(2) مسئلہ وحدۃ الوجود جس طرح کہ کتب صوفیہ میں مرقوم ہے چودہ سو سال پرانانہیں بلکہ صوفیہ کے طبقہ سلف کے بعد پانچ سوسال گذرنے پرظاہر ہوا۔اسی فتاوی عزیزی میں ہے:

'' ولیکن بعداز مرور طبقئه سلف از صوفیه وگزشتن پان صد سال از ہجرت نبویه این حضرات دو فرقه شدند جمع کثیر اشارات رابر حقیقت حمل نمودندو قائل شدند با نکه وجود واحد''-الخ

ما مرمن قبل یهی وجه بے که آیات واحادیث میں اس کی تصریح نہیں جیسا کہ اشارات رابر حقیقت حمل نمودند سے عیاں اور اسی وجه سے اصطلاحاتِ صوفیہ پرشاہ صاحب ممدوح نے بدعت کا حکم لگایا۔ چنانچے فرماتے ہیں:

''لفظ وجود مطلق درعرف صوفیہ اہلسنت مثل قیصری وفرغانی
ومولا ناجامی بسیار وارداست و درشرع واردنه شدہ پس اطلاق
این الفاظ بہر چند بدعت است او بدعت سینے نخوا ہد بود'

اوراگر بالفرض بیمسکه وحدة الوجود قدیم هوتو ضرور تھا که تمام انبیاءاس کی تبلیغ فرماتے که توحیدور دشرک سب کامنصب ہے حالانکہ ایساوا قع نه ہوا۔ الروض المدجو دمیں فرمایا:

''لما كانت الانبياء عليهم السلام مبعو ثين لتبليغ الاحكام الى كافة الانام وكانت هذه العقيدة اجل من ان تناله عامة الافهام كانت دعوتهم اليها توريطا لهم فى الضلالة و تبعيدا اياهم عن الهدى و الدلالة فلو دعت الانبياء اليها فات فائدة الرسالة'' – الخ \_ والله تعالى اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلہ ۷ شوال ۹۹ سا ھ لقداصاب من اجاب ۔ واللہ تعالی اعلم قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرلہ القوی دار الافتاء منظراسلام بریلی شریف

# خداءاللدالفاظمترادفه بين اوردونون علم ذات بارى تعالى بين:

قر آن کریم کااطلاق کلامنفسی وفظی دونوں پر ہوتا ہے اور کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے جواصوات وحدوث سے پاک ہےاور کلام لفظی کہ حروف و اصوات سے عبارت ہے، حادث ہے اور یہی کلام لفظی منزل من اللہ ہے کیاحضورصلی الله علیه وسلم قرآن سے افضل ہے؟ امین پر تاوان نہیں كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل ميں: بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ'خدا'' اللہ کا ترجمہ نہیں اعلیٰ (1)حضرت نے اللّٰہ کا ترجمہ خدا کیوں لکھا؟ مثلاً:

{وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ } \_ اور كالتَّة بي اس چيز كو  $\frac{1}{2}$ جس کے جوڑنے کا خدانے حکم دیا۔

{كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ-الآية} \_ بَهلاتم كيونكر خداكِ منكر موكّع \_  $\frac{1}{2}$ 

{حَتِّى نَوَى اللهُ جَهْرَةً } \_اب تك علانيه خدا كونه د مكيم ليس \_  $\frac{1}{2}$ 

{كُلُو أُوَ اشْرَبُو أَمِن رِّ زُقِ اللَّهِ } \_كَصاوَاور پيوخدا كا ديا\_  $\frac{1}{2}$ 

{وَ بَآوُ وُ أَبِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ } \_ اور خداك غضب ميں لولے \_  $\frac{1}{2}$ 

> {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ } \_ خداتهمين حكم ديتا ب\_ ☆′

> > {أَعُوذُ بِاللهِ} - خداكى يناه  $\frac{1}{2}$

{هَـذَامِنُ عِندِاللَّهِ} - بيرضداك پاس سے ہے۔  $\frac{1}{2}$ 

{ فَثَمَّ وَ جُهُ اللَّهِ } \_ادهروجه الله خداكي رحمت تمهاري طرف متوجه ب\_  $\frac{1}{2}$ 

قرآن معنی الفاظ کا نام ہے اور لفظ حروف کا محتاج توبعض حروف **(r)**  کومنزل من الله فرماتے اور قدیم جانتے ہیں۔ حالا نکہ الله عزوجل کا کلام فسی، صوت سے پاک ہے جس کو الفاظ کے لباس میں بندوں پر ظاہر فرمایا گیاتو قرآن کریم معنی مفہوم کا نام ہوااس کی حقیقت بتائیں اور اصلاح فرمائیں۔

(٣) حروف حادث ہیں یا قدیم ۔ جوقدیم ہو نگے تو واجب ہو نگے۔

(س) جوقر آن کریم کواللہ تعالیٰ کی آواز کے اس کا کیا تھم ہے اللہ عزوجل کا کلام نفسی، صوت سے پاک اور وہ صوت کا قائل ہے اس قائل کا شرعاً کیا حکمہ عند ؟

(۵) بعض لوگ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کوتر آن کریم سے افضل بتاتے اور استدلال به فرماتے که جب حضور صلی الله تعالی علیه وسلم مکه میں تشریف فرما سے وہ آیات قرآنی مکی کہلائیں جب مدینه طیبه میں سے تو آیات قرآنی مدنی کہلائیں جب مدینه طیبه میں اور کلام آیات قرآنی مدنی کہلائیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں واجب وقد یم اور کلام الله کی صفت ہے اور ممکن وحادث اور عبد الله ۔

آپ سے التماس ہمیکہ مکمل تشریح کے ساتھ وضاحت فرمائیں صاف اور خوشخط کھوا دیں تا کہ عامہ ٔ اہل سنت بہرہ مند ہوسکیس نیز عربی فارسی وغیرہ عبارت کا ترجمہ بھی۔

(۲) زیدکوکسی نے مسجد کے لئے چندہ کی رقم دی زید جمع کرانے والاتھا کہ اس کی جیب سے وہ رقم گر گئ تو زید کے لئے کیا تھم ہے وہ گم شدہ رقم اپنے پاس سے اداکر ریگا؟ بینوا تو جروا

مستفتى:عبدالو هاب صاحب،مولا چوک لاڙ کاز سندھ پاڪستان

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب:

خدا اور الله الفاظ مترا دفه ہیں اور دونو ں الله تعالیٰ کے علم ذات

ہیں جن کا اطلاق غیر باری تعالی پر جائز نہیں۔غیاث اللغات میں ہے:

"الله درلغت بمعنى معبود برحق ودراصطلاح علم للذات

الواجبالوجود المستجمع بجميع الصفات''

الله لغت میں معبود برحق کے معنیٰ میں ہے اور اصطلاح میں ذات واجب الوجود جامع جملہ صفات کاعلم ہے۔

"اذلايطلقعلىغيرهلاحقيقةًولامجازاً"

اسم جلالت كااطلاق الله كے سوائسی پرنہیں ہوتا نہ حقیقۃ نہ مجازاً۔

نیزغیاث اللغات میں ہے:

''چوںلفظ خدامطلق باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق نه کنند''

جب لفظ خدامضاف نهیں ہوتا تواس کا اطلاق ذات باری تعالی کے سوا

کسی پڑھیں کرتے۔

اسى كئے علمائے كرام فرماتے ہيں كه:

· من خدایم' کہنا کفر ہے فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

"ولوقال من خدايم على وجه المزاح يعنى خوراً يم فقد

كفركذا في التتارخانيه"

اگردل کی کے طور پر فارسی میں کے ''من خودآ یم'' تووہ کا فر ہوجائے گا۔

127

ان عبارتوں سے ظاہر ہے کہ عجم میں لفظ خداذات باری تعالیٰ کے لئے خاص ہے جس طرح لفظ اللہ عربیت میں علم ذات اقدس ہے۔ اسی لئے فاط اللہ وخدا دونوں کا استعال فارس وار دو میں ایک دوسر ہے کی جگہ پرشائع وذائع ہے چنانچے خدا بولتے ہیں اور اللہ مراد لیتے ہیں اور اللہ بولتے ہیں اور اللہ مراد لیتے ہیں اور اللہ بولتے ہیں اور اللہ مراد لیتے ہیں اور اللہ بولتے ہیں وجہ ہے کہ شخ محقق عبد الحق محدث دہلوی نے خدا جانتے مانتے سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شخ محقق عبد الحق محدث دہلوی نے رسول اللہ کا ترجمہ رسول خدا جا بجا کیا ہے تو لامحالہ لفظ خدا اسم جلالت (اللہ) کے مرادف ہوااسی لئے علی نے اعلام نے بلائکیر لفظ خدا کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پرجائز فرما یا اور اسے ذات اللہ کا علم مانا۔

شرح المقاصدللعلامة التقازاني ميں ہے:

"قالوا اهل كل لغة يسمونه باسم مختص بلغتهم كقولهم خداى و تنكرى وشاع ذلك و ذاع من غير نكير كان اجماعاً قلناكفى بالاجماع دليلاً على الاذن الشرعى وهذا ما يقال انه لا خلاف فيما يردفى الاسماء الواردة فى الشرع،

ہرزبان والے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں جوان کی لغت میں ہے ان کے لئے مخصوص ہے جیسے جمیوں کا قول اور تنگیروں اور یہ بلائکیر شائع وذائع ہے تو اجماع اذن شرعی پردلیل کافی ہے اور یہ وہی بات ہے جو کہی جاتی ہیکہ علماء کا ان اسائے واردہ کے مرادف ہونے پرکوئی اختلاف نہیں ہے۔

اور جب لفظ خدااتهم جلالت کا مرادف ہے اور بالا تفاق ذات باری تعالیٰ کاعلم ذات ہے تو اللّٰہ کا ترجمہ خدا کرناصیح و درست ہے اور اعتراض

سا قط والله تعالى اعلم

(۲) قرآن الله تعالی کا کلام قدیم ہے جواصوات معروفہ وحروف معہودہ سے منزہ ہے اس لئے کہ وہ اس کی صفت قدیم ہے اور اس کی ہرصفت قدیم ہے اور اصوات معروفہ وحروف معلومہ حادث اور وہ قیام حوادث سے منزہ ہے۔ اور اصوات معروفہ وحروف علیہ الرحمہ کی کتاب مستطاب المعتقد المتقد میں ہے:

"و منه انه متكلم بكلام قديم لامتناع قيام الحوادث بذاته سبحنه قائم بذاته ليسبحو فو لاصوت لانه صفة له و هو متعال عنه الخ قائم بذاته ليس بحر ف و لاصوت لانه صفة له و هو متعال عنه الخ ازال جمله يه كه الله تبارك وتعالى كلام قديم كامتكلم ہے اس لئے كه اس كى ذات كے ساتھ حوادث كا قيام محال ہے وہ كلام اس كى ذات كے ساتھ قائم ہے اور حرف اور آواز نہيں اس لئے كه وہ اس كى صفت ہے اور وہ حرف و آواز سے منزہ ہے۔

اسی معنیٰ کر قرآن عظیم الله تعالیٰ کی صفت قائمہ بذاتہ تعالیٰ کا نام ہوا جسے کلامنسی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ظم و معنیٰ کا مجموعہ ہے۔ المعتقد میں ہے:

"و هذالكلام القديم القائم بذاته يقال له الكلام النفسي و لا يوصف بانه عربي او عبرى انما العبرى و العربي هو اللفظ الدال عليه" اوريي كلام قديم جو اس كى ذات كے ساتھ قائم ہے اسے كلام نفسى كہتے ہيں اور وہ نة توعر بی سے موصوف ہے نہ عبر انی سے ،عبر انی اور عربی تو لفظ ہے

120

جو کلام نفسی پر دلالت کرے۔

اور چونکہ احکام شرعیہ کی دلیل لفظ ہے اسی لئے ائمہ اصول فقہ نے قر آن کی تعریف یوں کی کہ وہ مصاحف میں مکتوب ہے تو اتر کے ساتھ منقول ہے۔ اور انھوں نے قر آن کریم کوظم و معنی دونوں کا نام قرار دیا یعنی ظم کواس حیثیت سے کہ معنی پر دال ہے قر آن کہا ہے۔

المعتقد میں ہے:

"ولما كان دليل الاحكام الشرعية هو اللفظ عرف ائمة الاصول بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر وجعلوه اسماً للنظم والمعنى " والمعنى جميعاً أى النظم من حيث دلالته على المعنى "

اور چونکہ احکام شرعیہ کی دلیل لفظ ہی ہے،اس لیئے ائمہ ٔ اصول نے قرآن کی تعریف مصاحف میں مکتوب،اور تواتر سے منقول سے کی ،اور قرآن کوظم معنی دونوں کا اسم بتایا، یعنی قرآن نظم کا نام ہے اس حیثیت سے کہ وہ معنی پر دلالت کرتا ہے۔

یہاں سے ظاہر کہ قرآن کریم کا اطلاق کلام نفسی وکلام لفظی دونوں پر ہوتا ہے اور یہ کہ کلام نفسی اللہ تعالی کی صفت قدیمہ ہے جو حروف واصوات معروفہ سے پاک ہے اور کلام لفظی کہ حروف واصوات سے عبارت ہے حادث ہے اور یہی کلام لفظی منزل من اللہ ہے اور حروف واصوات معروفہ ضرور حادث ہیں جس کی نسبت باری تعالی کی طرف بدعت ہے اور اس کا قائل بدعت ہے اور اس کا تعالی کی طرف بدی تعالی کی طرف بدی کا تعالی کی طرف بدی کی کا تعالی کا تعالی کا تعالی کی کا تعالی کی کا تعالی کی کا تعالی کا تعا

وحروف حادثہ معروفہ کے مشابہ نہیں نہ اعراض غیر قارہ ہیں اور نہ متر سبۃ الاجزاء ہیں اور انھیں قدیم بتائے تواس کے بطلان پرشرعاً کوئی دلیل نہیں۔ الاجزاء ہیں اور انھیں قدیم بتائے تواس کے بطلان پرشرعاً کوئی دلیل نہیں۔ المعتقد میں ہے:

"مبتدعة الحنابلة قالو اكلامه تعالى حروف واصوات تقوم بذاته تعالى وهو قديم الخ"

یعنی حنابلہ کے مبتدعین نے کہا کہ اللہ تعالی کا کلام حروف واصوات ہیں جواللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں حالانکہ وہ قدیم ہے۔

اس کے تحت اعلی حضرت عظیم البر کت قدس سرہ نے المستند المعتمد میں فر مایا:

"اقول: اى اصوات وحروف كالمعهود المعروف وبطلان هذا غنى عن البيان كماقال وهذاقول باطل بالضروة اهراما القائل منهم بقدم حروف واصوات لاتشابه الحروف المحدثة او الاصوات الحادثة وليست من الاعراض السيالة الغير القارة فى الوجودولا متر تبة الاجزاء فلا دليل قطعيا من الشرع على بطلانه بل يشير اليه بعض كلام علمائنار وعليك بالمواقف و الملل وما سمينا من قبل -اه"

یعنی میں کہتا ہوں ( کہ علامہ فضل رسول قدس سرہ کی مراد)اصوات وحروف مثل حروف واصوات معروفہ ہیں اور اس دعوی کا بطلان محتاج بیان نہیں چنانچہ انھوں نے کہا کہ یہ قول بداہۃ باطل ہے۔رہاوہ جوان حروف واصوات کے قدیم ہونے کا قائل ہوجو حروف واصوات حادثہ کے مشابہ نہ ہوں اور نہ
ان اعراض سے ہوں جوذی قرار نہیں اور نہ ان کے اجزاء مرتب ہوں تو اس
کے بطلان پر شرعاً کوئی دلیل نہیں بلکہ ہمارے علماء کا بعض کلام اس کی طرف
مشیر ہے۔ اور تم پر مواقف وملل اور جن کتابوں کا ہم نے پہلے نام لیا مطالعہ
ضروری ہے۔

پھر کلام نفسی وکلام لفظی کی طرف تفسیم متأخرین کا مذہب ہے جسے انھوں نے ردمعتز لہ اور کم فہموں کی تفہیم کے لئے اختیار فرمایا جس طرح متشابہات کی تاویل اختیار کی ۔اوراصل مذہب جس پرائمہ سلف ہیں وہ یہ ہے کے قرآن میں اللہ تعالی کا کلام ہے جو واحد ہے اس میں تعدد نہیں نہ خدا ہے جدا ہوانہ بھی جدا ہواور نہ کسی دل نہ زبان نہ کسی ورق اور کان میں حلول کئے ہوئے ہے۔ کہوہ قدیم ہے اور ہم اور ہمارا حفظ اور تلاوت اور ہاتھ اور کتابت اور کان اورساعت حادث ہیں اور قرآن قدیم قائم بذات باری تعالی ہمارے دلوں پر مفہوم کی صورت میں اور زبانوں پر منطوق کی صورت میں اور ہمارے مصحف میں مکتوب کی شکل میں اور ہمارے کا نوں میں مسموع کے رنگ میں جنی فر مار ہا ہے تو وہی مفہوم ومنطوق ومنقوش ومسموع ہے نہ کہ کوئی شئی دیگر جواس پر دال ہو اور پہ بغیراس کے کہ اللہ سے جدا ہو یا حوادث سے متصل ہو پاکسی شکی میں حلول کرے۔ بالجملہ درحقیقت قرآن وہی کلام الہی ہے جوواحد ہےجس کی تجلیاں مختلف ہیں اور تجل کا تعدداس شکی متجلی کے تعدد کامفتضی نہیں۔ دمېدم گرلباس گشت بدل ☆ شخص صاحب لباس راچه خلل

هذا خلاصة ماافاده المجدد الاعظم سیدی احمد رضا جدی فی المستند المعتمد و الله تعالیٰ اعلم رضا جدی فی المستند المعتمد و الله تعالیٰ اعلم (۳٬۳) ان دونوں سوالوں کا جواب نمبر ۲سے ظاہر ۔ والله تعالیٰ اعلم (۵) مطلقاً افضل بتانا غلط و باطل اور بہت سخت ہے کہ اس سے کلام الہی جمعنی صفت الہیہ قدیمہ قائمہ بالذات پر تفضیل لازم آتی ہے جو کفر ہے ہاں مصحف (کہ قرطاس و مداد سے عبارت ہے) پر تفضیل بیشک ثابت ہیکہ وہ حادث و کلوق ہے اور مخلوق سے سیدعالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم افضل ہیں ۔ املی حضرت علیہ الرحمہ جدالمتار حاشیر دالمحتار میں فرماتے ہیں:

قوله: والاحوطالوقف "اقول لاحاجة الى الوقف والمسئلة واضحة الحكم عندى بتو فيق الله تعالى فان القر آن ان اريد به المصحف اعنى

یعنی اس مسئلہ میں توقف کی حاجت نہیں اور مسئلہ کا حکم اللہ تعالی کی توفیق سے میرے نزدیک واضح ہے۔اسکئے کہ قرآن سے اگر مصحف یعنی قرطاس ومداد مراد ہوں توبیہ یقینا حادث ہیں اور ہر حادث مخلوق ہے اور ہر مخلوق سے اور ہر مخلوق سے نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل ہیں۔

اوراگر کلام الله مراد ہوں جوصفت الہی ہے تو بیشک خدا کی صفات تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور غیر الله اس کے مساوی کیسے ہوگا جوغیر الله نہیں تعالی ذکرہ اور اس تو جیہ سے دونوں قول میں تطبیق ہوجا ئیگی۔ والله تعالی اعلم لازم نہیں کہ زیدامین ہے اور امین پر تاوال نہیں جبکہ اس نے حفظ امانت لازم نہیں کہ زیدامین ہے اور امین پر تاوال نہیں جبکہ اس نے حفظ امانت

میں کوتا ہی نہ کی ہوواللہ تعالی اعلم ۔

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلہ ۷ مرشوال ۴۰ ۱۳ ھ

> صح الجواب ـ والله تعالى اعلم قاضی عبدالرحیم بستوی غفرله القوی مرکزی دارالافتاء ۸۲رسوداگران بریلی

آزر حضرت ابراجيم عليه السلام كالججاتها ياوالد؟

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ:

زید اسلام پورہ ، بھیونڈی میں ایک نمائش لگا تا ہے۔ اس نمائش کا
ایک مضمون (مکالمہ) میں حضرت ابرا ہیم علیہ السلام سے متعلق درج تھا کہ آزر
آپ کے والد جو کہ بت تراش تھے۔ پچھ سنیوں نے اس پر اعتراض کیا اور زید
سے کہا کہ انہوں نے اپنے علمائے کرام سے سنا کہ تمام انبیاء کرام کے والدین
ساجدین میں سے تھے مگر زید نے ان کی بات نہیں مانی اور ثبوت کے طور پر
چار حوالے دیے جو کہ زیر وکس (xerox) کی شکل میں نیچے درج ہیں۔

ا\_قیل کان اسم ابیه (ای ابر اهیم) تار حفعرب فجعل آزر\_

۲\_قال ابن الجرير الطبر انى فى تفسير هو قديكون له (اى الأزر) اسمان كمالكثير من الناس او يكون احدهما لقباً و هذا لذى قاله جيد قوى سرابن حبیب البغدادی (متوفی ۲۴۵، جری) کی کتاب المحبر (طبع دائرة المعارف العثمانیه، حیدرآباد (۱۹۴۲ء) میں ہے تارح ''و هو آزر''، ص ۲، بیقول که آزر حضرت ابراہیم کے چپاتھے، ضعیف ترین قول ہے، عبرانی زبان میں بڑے پجاری کے لئے آزار کا لفظ مستعمل تھا۔ بیا معرب ہوکرآزر بن گیا۔ اصل نام تارح تھااورآزرعلم وصفی قرآن کریم نے اس علم وصفی سے یا دکیا۔

م وهو (ای ابراهیم) ابن آزر اسمه تارح علام جلال الدین سیوطی

-----

- (۱) کیازید گراہ ہے؟ اس کے لئے شرعی حکم کیاہے؟
- (۲) کیا زیدنے جوحوالے دئے ہیں وہ درست ہیں؟ اور اگر غلط ہیں تو صحیح کیا ہیں؟
  - (۳) آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یا چیا؟
  - (۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کانام کیا تھا؟ اور وہ کیا کرتے تھے؟
- (۵) تمام انبیائے کرام کے والدین کے مذہب سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ منصور احمد حیبی ، اسلام پورہ ، بھیونڈی

محققین علمائے کرام کا مسلک ہیہ کہ حضور پُرنورشفیج المذنبین سیدنا محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تمام آبائے کرام وامہات کریمات سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ وسیدہ آمنہ تک سب موحد تھے، ان

میں کوئی کا فرنہ تھاا دراس پر آیت کریمہ:

{الَّذِي يُرَاكَ حِيْنَ تَقُومُ ٥ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ٥} یعنی جوتمہیں دیکھا ہے جبتم قیام فرماتے ہواور مومنوں کے اصلاب میں تمہارے دورہ کودیکھا

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے اسکی تفسیر میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

"مناب بعداب الى ان جعلك نبياو كان نور النبو ةظاهر افي آبائه" یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے پاک پشتوں میں دورہ کواورایک پدر کی پشت سے دوسرے بدر کی پشت میں منتقل ہوتا دیکھتا ہے یہاں تک کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر پیدا کیا تو نبوت کا نورآ یہ کے آبائے کرام میں ظاہر تھا۔ بیتفسیرامام ابوالحسن ماوردی نے سیدنا عبداللّٰدابن عباس سے نقل فرمائی اورامام جلال الدین سیوطی نے اپنی تصنیف مسالک الحنفا میں ان سے فقل فر ما کرا سے مقرر رکھاا وراس خصوص میں امام جلال الدین سیوطی نے چند رسالے تحریر فر مائے جس کا خلاصہ شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام تصنیف لطیف سیدنااعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیه الرحمه میں ہے فلیراجع۔ اور آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ تھے، ان کے والد کا نام تارح تھااور آزر آپ کے جچاکا نام ہے جو کا فرتھا۔ یہی مسلک بکثرت نسابین (لینی وہ لوگ جوشجرہ نسب بیان کرتے ہیں) کا ہے اور سیرنا عبداللہ بنءباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمااورسلف کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ چنانچهاسی مسالک الحنفامیں امام سیوطی فرماتے ہیں:

"هذا القول اعنى ان آزر ليس ابا ابر اهيم وردعن جماعة من السلف اخرج ابن ابى حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس في قوله {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لاَبِيْهِ آزَرَ } [الانعام ٢٠٠] قال: ان ابا ابرهيم لم يكن اسمه آزروانماكانتارح"

یعنی بیقول کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزرنہ تھا، ایک جماعت سلف سے وارد ہوا ابن حاتم نے بسند ضعیف ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت كريمه: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَا بِيهُ لاَ بِيهِ آزَرَ } كى تفسير ميں روايت كيا كه ابراہيم عليه السلام کے باپ کا نام آزرنہ تھا،ان کے بای کا نام تارح تھا۔

اسی میں مجاہدسے ہے:

"ليسآزراباابرابيم" آزرابراہیم علیہالسلام کے باپ کا نام نہ تھا۔ اسی میں ابن جرت سے بسند صحیح بروایت ابن المنذر ہے کہ ابن جرت کے

نے فرمایا:

"ليس آزر بابيه انما هو ابر اهيم بن تيرح او تارح بن شاروخ بنناحوربنفالخ"

اسی میں سدی سے بسند صحیح بطریق ابن ابی حاتم مروی ہوا: ´´انەقىللەاسمابى ابراېيم آزر؟فقال بلاسمەتارح`` یعنی سدی سے کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہے، انہوں نے فرما یا بلکہ ان کے والد کا نام تارح ہے

اوراسى مسلك كى توجيه باعتبار لغت يول ہے كه لفظ اب كا اطلاق چپا پرشائع وذائع ہے اوراس كى نظير قرآن كريم ميں موجود ہے۔ قال تعالى: {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلْهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ}

کیاتم اس وقت حاضر تھے جب (حضرت) یعقوب (علیہ السلام) کی وفات کا وقت تھا، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرما یا میرے بعدتم کسے پوجو گے تو بولے ہم آپ کے خدا اور آپ کے آبائے کرام ابراہیم و اساعیل و اسحاق (علیہم السلام) کے خدا کو پوجیس گے۔

آیت کریمه میں اساعیل علیہ السلام کواب (باپ) فرمایا حالانکہ وہ چچا بیں۔امام جلال الدین سیوطی نے ایک اثر سے ثابت فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچاہی تھاجس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائے مغفرت فرمائی تھی چرجب آپ کواس کا حال روشن ہواتو آپ اس سے بیز ارہو گئے۔ چنانچہ اسی مسالک الحنفا میں ہے:

"ويرشحه ايضاما اخرجه ابن المنذر في "تفسيره" بسند صحيح عن سليمان بن صردقال: لما ارادواان يلقو اابر اهيم في النارجعلوا يجمعون الحطب حتى ان كانتالعجوز لتجمع الحطب فلما ان ارادواان يلقوه في النارقال: حسبي الله و نعم الوكيل فلما القوه قال

الله: {يَانَارُكُونِيْ بَرُداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيْم} [الانبياء ٢٩] فقال عم ابراهيم: من اجلى دفع عنه فارسل الله عليه شرارة من النار فوقعت على قدمه فاحرقته فقد صرح في هذا الاثر بعم ابراهيم وفيه فائدة اخرى وهو انه هلك في ايام القاء ابراهيم في النار وقد اخبرالله سبحانه وتعالى في القرآن بان ابراهيم ترك الاستغفار له لما تبين له انه عدو الله وردت الآثار بان ذلك تبيين له لما ما صشركا و انه لم يستغفر له بعد ذالك"

خلاصة عبارت بيرے كهاس قول كى تائيداس اثر سے ہوتى ہے جو ابن المنذر نے بسند سیجے سلیمان بن صرد سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا جب کا فروں نے ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تولکڑیاں جمع کرنے لگے یہاں تک کہ بوڑھی عورت بھی لکڑی اکٹھا کرتی توجب ابراہیم عليه السلام كوآگ ميں ڈالنا جاہا آپ نے حسبی الله و نعم الوكيل فرمايا لینی مجھےاللّٰد کافی ہےاوروہ بہتر کارسازہے پھرجب آپ کوآگ میں ڈالدیا تو الله نے حکم دیا کہاہے آگ ابراہیم علیہ السلام پر مھنڈی ہوجا اور سلامتی ہوجا توآپ کا جیابولا کہ ابراہیم (علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے بحالیا تواللہ نے آگ کا ایک شرارہ بھیجا جواس کے پیریر پڑا تواسے جلا ڈالاتواس اثر میں ابراہیم علیہالسلام کے چچا کی صراحت آئی اور اس میں ایک دوسرا فائدہ ہے وہ بیر کہ آپ کا چیااس زمانہ میں ہلاک ہوا جب آپ کوآگ میں ڈالا گیا تھااور قرآن عظیم نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہالسلام نے اس کے لئے 1AP

دعائے مغفرت ترک فرمادی تھی جب انہیں اس کا دشمن خدا ہونامحقق ہوا اور روایتوں میں آیا ہے کہ اس کا حال ان کو اس وفت کھلا جب وہ مشرک مرا اور انہوں نے اس کے لئے اس کے بعد دعائے مغفرت نہ کی۔

#### اسی میں ہے:

"فاستغفر لوالديه و ذالك بعد هلاك عمه بمدة طويلة فيستنبط من هذا ان الذى ذكر فى القرآن بالكفر و التبرى من الاستغفار له هو عمه لا ابو ه الحقيقى فللله الحمد على ما الهم"

اوراپنے بچپا کی وفات کے طویل عرصہ کے بعدانہوں نے اپنے والدین کے لئے دعائے مغفرت کی تو یہال سے ظاہر ہوا کہ قرآن میں جس کے گفراوراس کے لئے دعائے مغفرت سے تبری کا ذکرآیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا بچپا تھا اور ان کے پدر حقیقی نہ تھے۔

رہی مفردات کی عبارت تو وہ قبل سے شروع ہے اور قبل سے قول ضعیف کو تعبیر کرتے ہیں اور کبھی مجرد قول کی حکایت مقصود ہوتی ہے مگر غالباضعف کی طرف اشارہ کرنے کے لئے مستعمل ہوتا ہے تو باعتبار غالب امام راغب کے نزدیک بھی یہ قول ضعیف معلوم ہوتا ہے اور علی الاقل احتمال تو ہے اور محتمل کومسدل بنانا صحیح نہیں۔

اورابن کثیر کی عبارت جو یہال تحریر ہوئی اسی تفسیر ابن کثیر میں اس سے پہلے یوں تحریر فرمایا:

قال الضحاك عن ابن عباس ان ابا ابر اهم لم يكن اسمه آزر وانما كان اسمه تارحرو اه ابن ابي حاتم وقال ايضاحد ثنا احمد بن عمر و بن ابى عاصم النبيل حدثنا ابو عاصم النبيل حدثنا ابى حدثنا ابو عاصم شبيب عن ابن عباس فى قوله {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَّبِيهِ آزَرَ} يعنى بآزر الصنم و ابو ابر اهيم اسمه تارح و امه اسمها مثانى و امر اته اسمها سارة و اما سماعيل اسمها ها جرة و هى سرية ابر اهيم و هكذا قال غير و احدمن علماء النسب ان اسمه تارح

خلاصہ عبارت بیہ ہے کہ آزر کی تفسیر میں ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر نہ تھا بلکہ تارح تھا اور ضحاک ہی نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس سے آزر کی تفسیر میں روایت کی کہ انہوں نے فرمایا آزر ضم کا نام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارح تھا اور ماں کا نام مثانی اور بیوی کا نام سارہ تھا اور آپ کی کہ انبرا ما ماعیل کا نام ہاجرہ ہے اور اس طرح بہت سے علمائے نسب کا قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارح ہے

توابن عباس رضی الله تعالی عنهمااورا کثر علماء کے مقابل تنهاا بن جریر علمی البان کی عبارت کا جواب علیہ الرحمہ یا ابن کثیر کا قول کیونکر لائق تسلیم ہے اور انقان کی عبارت کا جواب خود تصریحات امام سیوطی علیہ الرحمہ سے ہوگیا۔

چرخوداس انقان میں ہے:

"ولوالدى اسم ابيه تار حوقيل آزروقيل يازرواسم امهم الله المهمثانى وقيل نوفاوقيل ليوثا"

لیعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارح تھااسی لئے اسے مقدم

کیااورآ زرکوقیل ( کمشعرضعف ہے ) سے تعبیر کیا۔

یہاں سے ظاہر کہ اتقان کی وہ عبارت جواس تصریح کے خلاف ہے ناسخ کی طرف سے زلت قلم یاسہوونسیان کا نتیجہ ہے۔

زید کے جوابوں کا جواب ہمارے اس فتوئی سے ظاہر ہوگیا اور زید اگر دانستہ معاند نہیں نہ مرض قلب کا شکار تواسے گمراہ کہنا صحیح نہیں البتہ اتباع جمہور محققین کا ضرور تارک ہے اور خاطی ہے اور اس کے قول سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرف کفر کی نسبت لازم آتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبائے کرام میں ہیں تو یہ بات حضور علیہ السلام کے لئے مطنۂ اذیت ہے اور ان کی اذیت عذاب الیم کی موجب ہے۔قال تعالی ن

{إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهَ فِي الدُّنْيَاوَ الْآخِرَةِ -الآية } بيثك جوايذادية بين الله اوراس كےرسول كوان پرالله كى لعنت ہے دنيا اور آخرت ميں ۔ (كنزالا بمان)

اسی لئے علمانے ابوین کر بمین میں سے کسی ایک کی نسبت یہ کہنے کی ممانعت فرمائی کہ وہ جہنم میں ہیں۔

اسىمسالك الحنفاميس :

"قال السهيلى فى الروض الانف بعد اير اده حديث مسلم: وليس لنا نحن ان نقول ذالك فى ابويه صلى الله عليه و سلم لقوله لا تؤذو الاحياء بسبب الاموات وقال تعالى {إِنَّ اللَّذِيْنَ يُؤُذُونَ اللهَّ

وَرَسُولَهُ-الآية} وسئل القاضى ابو بكر بن العربى احد ائمة المالكية عن رجل قال ان ابا النبى صلى الله عليه وسلم فى النار؟ فاجاب بان من قال ذالك فهو ملعون لقو له تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُؤُذُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ } وقال و لا اذى اعظم من ان يقال عن ابيه انه فى النار - الخ"

لہندااس بات سے احتر از ضرور جوحضور علیہ السلام کے لئے اذیت کا سبب ہو۔ یہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آبائے کرام کا حال معلوم ہوا اور وہ یہ کہ وہ سب کے سب مؤحد تھے، حاشاللہ! ان میں کوئی کا فرنہ تھا اور دیگر انبیائے کرام کے والدین کے متعلق تصریح نظر سے نہ گزری اور ان کے مقام رفیع کے شایان یہی ہے کہ ان کا نسب نجاست کفر سے پاک ہو۔ مقام رفیع کے شایان یہی ہے کہ ان کا نسب نجاست کفر سے پاک ہو۔ چنا نچہ علامہ ابوالحسن ماور دی سے امام سیوطی ناقل ہیں:

"لماكان انبياء الله صفوة عباده و خيرة خلقه لماكلفهم من المرم العناصر القيام بحقه والا رشادلتخلفه استخلصهم من اكرم العناصر واجتباهم بمحكم الاواصر فلم يمكن لنسبهم من قدح و لمنصبهم من جرح - الخ"

اس عبارت سے مستفاد ہوتا ہے کہ دیگر انبیائے کرام کا نسب بھی نجاست کفرسے پاک ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر محمد اختر رضاخاں از ہری قادری غفرلۂ/ ۱۳ رریجے الاول ۷۰ ۱۳ ھ صح الجواب۔ واللہ تعالی اعلم۔قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرلۂ القوی

## حوالهجات:

- ما ہنامہ سنی دنیا، بریلی ،شارہ جنوری ۱۲ ۲ ء،ص ۱۴۔ [1]
- علامهاز ہری کا یاسپورٹ اور راقم کے استفسار برخاندانی بزرگ مولا ناتحسین [4] رضااورمولا ناحبیب رضاخاں صاحب نے بیان فرمائی۔
- الصحابه نجوم الاهتداء ص ۵ ا دار المقطم ۵ شارع شيخ [س] ريحان عابدين القاهره جمهوريه مصر العربية ٢١٨٣٠ ٩ • • ٢ ء) حقيقة البريلويه ص ١ ٩ \_ دار المقطم • ۵ شارع شيخ ريحان عابدين القاهره جمهوريه مصر العربية ٣٠٠ اه ۹ ۰ ۰ ۲ ت
- حیات اعلی حضرت ، جلداول ، ص ۱۰ امولا نا ظفر الدین بهاری ، مرکز املسنت [4] بركات رضا، پور بندر، گجرات /حیات مفتی اعظم، ص ۲۲، مرزا عبد الوحید بیگ، اداره تحقیقات مفتی اعظمی بریلی۔
- مار ہرہ سے بریلی تک بس ۱۸۴ ، مرتبہ حافظ شمس الحق ومولا ناار شاد عالم نعمانی ، [2] مجلس فكررضا،لدهيانه، پنجاب\_
- حیات تاج الشریعه، ص ۱۰ مولا ناشهاب الدین ، رضاا کیڈمی مبئی ، ۸ ۰ ۲ ـ [4]
  - مار ہرہ سے بریلی تک ہص ۱۸۴ مطبع سابق۔ [4]
  - مار ہرہ سے بریلی تک ہص ۱۸۴ مطبع سابق۔  $\lceil \Lambda \rceil$
  - ماهنامهاعلی<ضرت، بریلی،شاره جمادیالاولی۵۸ ۱۳۸ه/ستمبر ۱۹۲۵ء۔ [9]
    - ما ہنامہاعلی حضرت، بریلی، شار ہ دسمبر ۱۹۲۷ء/ ۱۳۸۲ ھ، ص س<sub>س</sub> [1+]

- [۱۱] حیات تاج الشریعه، ۲۴، مطبع سابق۔
- [۱۲] حیات تاج الشریعه، ص ۱۴–۱۵، مطبع سابق۔
- [۱۳] سفینه بخشش م ۲۹ مولانا ختر رضا، طباعت کیل کومبیکی سن اشاعت ۱۲ اهه
- [ ۱۴] سفینه بخشش م ۲۸ مولانااختر رضا، طباعت کیل کومبینی من اشاعت ۱۴۱۴ هه۔
  - [1۵] ماهنامەتنى دنيا، بريلى، شارە جنورى ۲۰۱۲ -، ١٢ س
  - [١٦] حيات تاج الشريعة ص ١٤ ١٨، مولا ناشهاب الدين مطبع سابق \_
    - [14] حيات تاج الشريعي ١٩ ررضاا كيرُم ممبيً \_
    - [۱۸] ماهنامه استقامت کا نپور، ص ۱۵ اشاره رجب ۴۳ م ۱۹۸۳ \_
- [19] تقريظ برترجمه المعتقد المنتقد مع المستند المعتمد ٢٠٠٥، مرتبه محد يونس رضا، ناشر مركز الدراسات الاسلامية جامعة الرضا بريلي ، اشاعت دوم ٢٩١٩ هـ ٢٠٠٨ -
  - [۲۰] تقریرامام احمد رضا کانفرنس بریلی ۲۴ رصفر المظفر ۴۵ ۱۳ هه۔
    - [۲۱] حیات تاج الشریعه، ص ۲۷ مطبع سابق۔
    - [۲۲] حیات تاج الشریعی ۷۸ ـ ۲۹ مطبع سابق ـ
- [۲۳] تجلیات تاج الشریعه ۱۹ مرتبه ماهنامه شاهد قادری ،رضا اکیڈی ڈوٹاٹ اسٹریٹ کھڑک ممبئی سن اشاعت • ۱۴۳۳ ھ ۴۰۰۹ء
  - [۲۴] ماهنامه استقامت کانپورس ۱۵ اشاره رجب ۴۰ ۱۹۸۳ هر ۱۹۸۳ ء ـ
- [۲۵] حیات تاج الشریعه، ۳۵ سامولاناشهاب الدین، رضاا کیڈمی ممبئی ۲۰۰۸ء۔
  - [۲۲] ماهنامه نوری کرن، بریلی ،ص ۴ ۴، فروری ۱۹۲۲ء/۸۱ سے۔
  - [۲۷] حیات تاج الشریعه، ص ۳۳-۳۳،مولا ناشهاب الدین،مطبع سابق به

- [٢٨] سيرت تاج الشريعة على مولانا شهاب الدين، بزم فيض رضا كلبهار براجي، ياكسان
  - [٢٩] حيات تاج الشريعه، ص٢، مطبع سابق \_
  - [۳۰] ماهنامهاعلی حضرت، بریلی، دسمبر ۱۹۲۲ء/ ۱۳۸۲ هه۔
- [۳۱] تجلیات تاج الشریعه، ص ۲۱۹–۲۲۱، مولا نامحمد شاهدالقادری، رضاا کیڈمی، ممبئ/حیات تاج الشریعه، ص ۵۴– ۲۵، مولا نامحمد شهاب الدین، رضا اکیڈمی، ممبئ/منقول از رجسٹرخلفا، دفتر ماہنامہ شنی دنیا، سوداگران، بریلی (قلمی) / استفسارات راقم السطور۔
- [۳۲] روزنامهالاحرام، قاہرہ، ۱۲ ربیج الاول ۷۰ ۱۹۸ه مروزنامه جنگ لندن ۳۲ مارچ ۱۹۸۷ء م ۱۹۸۰ م
- [۳۳] روز نامهالاحرام، قاہرہ، ۱۲ر بیچ الاول ۷۰ ۱۹هے ۱۹۸۷ء/روز نامه جنگ لندن ۳رمارچ ۱۹۸۷ء/ ۵۰۰۱ھ۔
  - [۳۴] حیات تاج الشریعه، ص۱۳، طبع سابق۔
  - [۳۵] ماهنامه تن دنیا، بریلی، شاره جنوری ۲۰۱۲ ۴۹ سکار
- [٣٦] تحفظ مسلم پرسنل لا ، ص ١٩ ، مولا نا يسين اختر مصباحي ، مطبوعه دارالقلم ، د ، ملي \_
  - [۳۷] روزنامهامراجالا، آگره، ۱۰ ارنومبر ۱۹۸۹ء۔
    - [٣٨] حيات تاج الشريعه، ٢٥، مطبع سابق \_
- [۳۹] سمینارمنعقده فروری ۱۹۹۵ مجلس شرعی مبار کیور، جامعها شرفی، مبار کپور، اعظم گڑھ۔
  - [۴۰] قلمی فتویٰ (رجسٹرمرکزی دارالا فقاء)۔
  - [۲۸] ماهنامه بنی دنیا، بریلی، شاره جنوری ۲۰۱۲ء، ص۲۲\_
    - [۴۲] حیات تاج الشریعه، ۴۸، مطبع سابق۔

- [٣٣] ماهنامه معارف رضا، كراچي ٢٠٠٩ء، ص ٩٩–٥٢\_
- [۴۴] ویزیٹر بک جامعة الرضاص۲۰ تا۳۰ جامعة الرضابریلی (قلمی)\_
- روزنامهانقلاب، جلدنمبر ۲۲، شاره ۳۳، مجریه ۱۸ محرم، ۳۳۳ اه ۱۳ مبر ۱۱۰ ۲ ء بروزیده، ص ا
- [۴۶] بحر الفصاحة ج٢،٣٠٠، ٢٠٩٠ عبد الغنى نجى رامپورى، ټومى كونسل برائے فروغ اردوز بان دېلى، ٢٠٠١ء
  - [۴۷] بحرالفصاحة ج٢،ص٩٦٤ مطبع سابق\_
  - [۴۸] بحرالفصاحة ج٢،ص ٩٣،١ مطبع سابق \_
  - [۴۹] بحرالفصاحت ج٢،٩٥٥ ١٣، مطبع سابق \_
    - [۵۰] بحرالفصاحة ج٢،ص١٠٠١ مطبع سابق \_
    - [۵۱] بحرالفصاحة ج٢،ص٢١٢ مطبع سابق \_
    - [25] بحرالفصاحة ج٢،٩٥ ١٣٦٩ مطبع سابق
    - [۵۳] بحرالفصاحة ج٢،٩٣ ١٢٨ مطبع سابق \_
    - [۵۴] بحرالفصاحة ج٢،٩٥٥ ١١ مطبع سابق
    - [۵۵] بجرالفصاحة ج۲،ص۱۳ مطبع سابق۔
    - [۵۲] بحرالفصاحة ج٢،٩٠ ١٢٣٢ مطبع سابق \_
    - [۵۷] بحرالفصاحة ج٢،٣٢٢ مطبع سابق \_
  - [۵۸] بحرالفصاحت جلد ۲،ص ۱۲۳۱، مطبع سابق۔
- [۵۹] پیش گفتار برنثرح حدیث نیت،ص۵،مفتی قاضی محمد عبدالرحیم بستوی، ناشر اداره سنی دنیا پوسٹ بوکس نمبر ۲۳۵،سوداگران، بریلی، جون ۱۹۸۷ء۔

- [۲۰] تین طلاقوں کا شرعی حکم ص۲ مولانااز ہری ، ناشر مکتبہ نی دنیا ، سوداگران ، بریلی ۔
  - [۱۱] سورهٔ نساء، یاره۵، آیت ۱۵۲\_
  - [ ۲۲] تصویرون کاشری حکم-ص ۱۹۸ مولانااز هری، رضابر قی پریس، بریلی-
  - [ ۲۳] تصویرون کاشری حکم- ۲۰۰۰ مولانااز هری، رضابر قی پریس، بریلی-
  - [۱۲۴] تصویرول کاشری حکم- ۲، مولانااز هری، رضابر قی پریس، بریلی-
- [۲۵] فی وی اور ویڈیوکا آپریش -ص۱۶، آل انڈیا جماعت رضائے مصطفیٰ، مالیگاؤں، ناسک۲۰۰۹ء۔
  - [۲۲] دفاع کنزالایمان-حصهاول، ص ۴،سائما پریس، بریلی ۱۹۸۹ء۔
  - [ ۲۷] تقریظ برتر جمه کتاب م ۵۰ مفتی محمر صالح رضوی ، جامعة الرضا، بریلی ـ
- [۲۸] فضیلت صدیق اکبر کاپیش لفظ، ص ۱۳، مولا ناعبد المبین نعمانی، اداره سنی دنیا، بریلی، ۱۹۹۴ء۔
- [۲۹] تقديم تحلية السلم ، صپ، مولانااز هري، اداره اشاعت تصنيفات رضا، بريلي \_
  - [44] تقديم تحلية السلم ، ص پ ، مولا نااز ہری ، مطبع سابق۔
    - [ا۷] تیسیرالماعون ،ص ۱۹، مجمع الرضوی ، بریلی \_
- [27] حقیقة البریلویه-ص ۱۳ مولانااز هری، دارامقطم للنشر والتواریخ، ۵ شارع، شیخ ریحان-عابدین القاهره، جمهوریه، مصرالعربیه، ۲۰۰۹ء-
- [214] نهاية الزين، ص١٦، دارنعمان للعلوم، وشق، برا مكه، شارع بغدا جادة عاصم، قرب جامع السادات (الم قصاب) \_
  - [۷۴] سنوچپر ہو، ۵۸ ، مولانااز ہری، برکاتی پبلشرز، کراچی، ۱۹۹۰ ۔
  - [44] هجرت رسول ، ص ۱۰ مولا نااز هری ، انجمع الرضوی ، سوداگران ، بریلی ۔

- 195
- [۷۶] شرح حدیث نیت، ۱۸-۹، مطبع سابق۔
- [24] شرح حدیث نیت ، ۹ مولانا زهری ، اداره معارف نعمانیه ، لا مور ، ۷۰۰ ۲۰ ـ
  - [ ۷۸] دفاع کنزالایمان، ۲۷،مولانااز هری،ادارهٔ سنی دنیا، بریلی ۱۹۸۹ء۔
    - [94] دفاع كنزالا يمان، ص ٨، مطبوعه سابق \_
      - [۸۰] د فاع کنزالایمان، ص ا ۷ ـ
      - [۸] دفاع كنزالايمان، ٢٥٠\_
- [۸۲] ایک غلط فنجی کا از اله، ۳-۳،مولانا از هری،مرکز ابل سنت، برکات رضا، امام احمد رضارو دیمین واد ، پوربندر، گجرات \_
  - [ ۸۳ ] تائی کامسکله،مولانااز هری،ص ۱۲ ۱۳ ،امجمع الرضوی،سودا گران،بریلی ـ
- [۸۴] المعتقد المنتقد مع المستند المعتمد بناء نجاة الابد(عربي) بس ٢٣٣-٢٢٣، رضا اكبرُ مي مبري، ١٠٠١ -
- [۸۵] فضائل حضرت سيدناابوبكرصديق، ص ۴۴-۵، اداره معارف نعمانيه، لا مور
  - [۸۲] فضائل حضرت سيدناا بوبكرصديق ،ص ۱۲ ،اداره معارف نعمانيه ، لا مور ـ
  - [٨٤] فضائل حضرت سيدنا ابو بكرصديق، ص١٥ اداره معارف نعمانيه الا مور
    - [۸۸] فآوي تاج الشريعه، ج١٩ص ١٣، جامعة الرضا، بريلي شريف

1900

شجرة طبيبه

جانشین مفتی اعظم تاج الشریعه شیخ الاسلام حضرت علامه مفتی محمد اختر رضا قا دری از هری مدخله العالی قاضی القضاة فی الهندومفتی اعظم هندوستان درگاه اعلی حضرت، بریلی شریف درگاه اعلی حضرت، بریلی شریف

## بِيسْمِ اللَّهُ السَّ حَمْنِ السَّرِحِيْمِ

## نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

شَجَرةٌ طَيِّبَةٌ اَصلَهَا قَابِتٌ قَفَرُعُهَا في السَّمَآعِ هٰذِه سِلُسِلَتِى مِنْ مَّشَاتِخِى فِي الطَّرِيُقَةِ الْعَلِيَّةِ الْعَالِيَةِ القَادِرِيَّةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ مَّشَاتِخِى فِي الطَّرِيئةِ الْمُبَارِكَ عَلىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰينَا مُحَمَّدٍ مَّعُدِنِ النَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰينَا مُحَمَّدٍ مَّعُدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَم وَالْهِ الْكِرَام اَجْمَعِيْنَ

۲ اربیج الاً ول البیر کووصًال ہوا، مزارمبارک، مدینه منوره میں ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِدِ الْكَرِيْمِ عَلَى إلْمُوتَ ضَىٰ كَرَّمَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَجُهَهُ طَ

ا ﴿ رَمَضَانِ المَبَارِكِ وَ مِهْ وَوَصَالَ مُوامِزَارِ پَاکُ نَحِفَ اَشْرَفَ مِیں ہے۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِکُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى اللّٰهُمَّ مَلِّ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى اللّٰهُمَّ لَى اللّٰهُ مَامِ حُسَيْنِ نِ الشَّهَيْدِ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

· ارمحرم الحرام الدر وكر بلامين شهيد بوئ مزارمبارك كربلائ معلى مين ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوُ لَىٰ السَّيِدِالْاِمَامِ عَلَى بن الحُسَيْن وَعَلَى الْمَوْلَىٰ السَّيِدِالْاِمَامِ عَلَى بن الْحُسَيْن وَعَلَى الْمَوْلَىٰ السَّيِدِالْاِمَامِ عَلَى بن الْحُسَيْن زَيْن الْعَابِدِيْنَ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا

۱۸ رمحرم الحرام ہم 9 ہے کووصال ہوا مزار پاک مدینہ منورہ میں ہے۔

اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْ لَى السَّيدِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلَيْ بِنِ الْبَاقِرُ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا كردَى الحجه الحجه الحواصال موا مزار پاك مدينه منوره ميں ہے۔ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْ لَى اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْ لَى السَّيدِ الْإِمَامِ جَعْفَر بِنْ مُحَمَّدِنِ الصَّادِقِ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا السَّيدِ الْإِمَامِ جَعْفَر بِنْ مُحَمَّدِنِ الصَّادِقِ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا السَّيدِ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيدِ الْإِمَامِ مُوره مِن ہے۔ الله مَامِ مُوسَى بِنْ جَعْفَرُنِ الْكَاظِمُ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا الله مَامِ مُؤْسَىٰ بِنْ جَعْفَرُنِ الْكَاظِمُ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا

مَّررَجب المَرجب المَرجب المَسَّح وصال موامز ارمبارك بغداد شريف مي ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِ الْإِمَامِ عَلَيِّ بُنِ مُوسَىٰ الرِّضَارَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا

٢١ ررمضان المبارك ٣٠٠ ج كووصال موا، مزار پاكم شهرمقد سيس ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوُ لَى الشَّيْخِ مَعُرُوْفِ نِ الْكَرْخِيّ رَضِىَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنْهُ

٢ رُحُرُم الحُرام وَ ٢ جَ كُووصال هوا، مزار پاك بغداد شريف ميں ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوُلَى الشَّيْخِ سِرِّيِّ نِ السَّقُطِئ رَضِيَ اللَّه تَعَالَىٰ عَنْهُ

ساررمضان المبارك ٢٥٣ ج كووصال موامزار پاك بغداد شريف ميس ہے۔ الله مَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى الشَّيْخِ

### جُنَيُدِن الْبَغْدَادِئ رَضِىَ الله تَعَالَىٰ عَنْهُ

۲۷ررجب المرجب <u>۲۹۲ج یا ۲۹۸ج میں وصال ہوا ، مزار پا</u>ک بغداد شریف میں ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى الشَّيْخِ الشَّيْخِ البَّهِ بَكُرِنِ الشِّبُلِيُ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

٢٧ رذى الحجه ٣٣٣ جِهِ وصال موا، مزار پاك بغداد شريف مي بـ ـ الله مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوُلَى الشَّيْخِ اَللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوُلَى الشَّيْخِ اَلِهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى عَنْهُ

َ ٢٦؍ جَادى الآخره ٢٦٥ جو وصالَ ہوا، مزار پاک بغداد شریف میں ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِکُ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ وَعَلَی الْمَوُ لَیَ الشَّیْخ اَبِی الْفَرْح الطَّرُ طُوْسِیّ رَضِیَ اللّٰہ تَعَالَیٰ عَنْهُ

سرشَعبان المكرم كَمَ مَ هِ وصال هوا، مزار پاك بغداد شريف ميں ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى الشَّيْخِ إبِى الْحَسَنِ عَلِيّ نِ الْقَرْشِيّ الْهَكَّارِيّ رَضِى اللَّه تَعَالَىٰ عَنْهُ

اَبِى سَعِيُدِنِ الْمَخْزُ وَٰمِيِّ رَخِيىَ اللهِ تَعَالَىٰ عَنَٰهُ

٤ رشة ال المكرم ٣٥ م وصال موا مزار پاك بغداد شريف ميس بـ ـ الله مَّ صَلِّ وَسَلِّم وَ مَا لِي كَ بغداد شريف ميس بـ ـ الله مَّ الله مَّ الله مَا الله مِن الله من الله

الْكَرِيْمِ عَوْثِ الثَّقَلَيْنِ وَغَيْثِ الْكَوْنَيْنِ الْإِمَامِ آبِئ مُحَمَّد عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَوْثِ الْكَوْنَيْنِ الْإِمَامِ آبِئ مُحَمَّد عَبْدِ الْقَادِرِ الْحَسَنِيِّ الْحُسَيْنِيِّ الْجِيْلَانِيِّ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ جَدِّهِ الْعَلَيْمِ وَالْصُولِهِ الْكِرَامِ وَفُرُوعِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَشَائِخِهِ الْعِظَامِ وَاصُولِهِ الْكِرَامِ وَفُرُوعِهِ الْعَخَامِ وَمُحِبِّهِ وَالْمُنْتِمِيْنَ اللهِ الله يَوْمِ الْقِيَامِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَبَدًا الْفِخَامِ وَمُحِبِّهِ وَالْمُنْتِمِيْنَ اللّهِ الله يَوْمِ الْقِيَامِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَبَدًا

ااریا کاررہیج الآخرشریف الاہ ہے کو وصال ہوا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوُلَى السَّيِّدِ السَّيِّدِ الْبِي بَكْرِتَاجِ الْمِلَّةِ وَالدَّيْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ الْبِي بَكْرِتَاجِ الْمِلَمِ سِلَا فِي مِن سِدِ السَّرِيلُ مِن اللهُ عَنْهُ مِن سِد

اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوُ لَىَ السَّيِّدِصَالِحِ نَصْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

٢٥ ررجَب المرجب ٢٣٢ و وصال موا، مزار پاك بغداد شريف مي بـ -اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِم محِيّ الدِّيْنِ اَبِى نَصْرِ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنْهُ

٢٥/رزَ الاول ٢٥٢ ه كووصال هوا، مزار پاك بغداد شريف ميں ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِ عِلِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

٢٣ رشوال المكرم ٣٩ ير هكووصال موا ، مزار پاك بغداد شريف مي بـ ـ ـ اللهم صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِ

### مُؤسىٰ رَضِىَ اللهِ تَعَالَىٰ عَنْهُ

ساررجب المرجب الحرومين وصال موامزار پاك بغداد شريف ميں ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوُ لَى السَّيِّدِ حَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

٢٦رصفر المنظفر ٨١ بي صكووصال موا ، مزار پاك بغداد شريف ميں ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِکُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِ اَحْمَدَ الْجِيْلَانِيْ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

١٩ رُحُرِم الحرام ٣٨٥ مِن وصال موا، مزار پاک بغداد شريف ميں ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِکُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى الشَّيْخِ بَهَاءِالدِّيْنِ رَضِىَ اللَّه تَعَالَىٰ عَنْهُ

اارذى الحجرا ٢٩ جين وصال موا ، دولت آباد (دكن) مين مزار پاك ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِ إِبْراهِيْم اَلْإِيْرجِيِّ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

۵ ررہیج الاوّلَ سر<u>98 ج</u>میں وصال ہوا مزار پاک دہلی میں درگاہ محبوب الٰہی کے پاس ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بِهَكَارِئ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

٩٨ ذى قعده ١٨٩ ج ميس وصال موا، مزار پاك كاكورى ميس ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى الْقَاضِيُ

#### \_\_\_\_\_\_ ضِيَاءِالدِّيْنِ اَلْمَعُرُوفِ بِالشَّيْخِ جِيَار رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

ا ۲ ررجب المرجب ۹۸۹ جے میں وصال ہوا، مزار پاک قصبہ نیوتی ضلع لکھنؤ میں ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى الشَّيْخِ جَمَالِ الْأَوْلِيَاعِ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنْهُ

شب عیدالفطر کے سم اچر میں وصال ہوا، کوڑا جہاں آباد ضلع فتح پور ہسو ہ میں مزار پاک ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِ مُحَمَّدُ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُهُ

۲ رشعبان المکرم الحواج میں وصال ہوا، مزار پاک کالپی شریف میں ہے۔ پر اللہ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ المُّه تَعَالَىٰ عَنْهُ

١٩ رصفر المنظفر ٣ ١٥ و و من وصال موا ، مزار پاک کالپی شریف میں ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِکُ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ وَعَلَی الْمَوْلیَ السَّیِّدِ فَضُلِ الله رَضِیَ الله وَ تَعَالَیٰ عَنْهُ

١٦/ ذيقعده الله مين وصال موا، مزار پاك كالبى شريف مين ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِ الشَّاهُ بَرَكَةِ الله رَضِيَ الله تَعَالَىٰ عَنْهُ

۱۰ رمحرم الحرام ۲ ۱۲۲ جو وصال ہوا مزار پاک مار ہرہ شریف میں ہے

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِ الشَّيِّدِ الشَّاهُ الله عَنْهُ اللهُ الله عَنْهُ اللهُ الل

٣ ارمضان المبارك ١٩٨٠ هِ يَس وصال بوا مزار پاك مار بره ثريف ميس بـ - اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِ الشَّاهُ اَبِى الْفَضُلِ شَمُس المِلَّةِ وَالدَّيْنِ اللِ اَحْمَدُ اَچَهَ مِيَالُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

كارزَ الاول ١٣٣٥ جِين وصال بوا مزار پاك مار بره ثريف ميس بـ-اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوُلَى السَّيِّدِ الْكَرِيْم الشَّاهُ الْ رَسُولِ الْآحُمَديّ رَضِىَ االلَّه تَعَالَىٰ عَنْهُ

٨ ارذى الحجه ٢٩٦١ ج من وصال موا مزار پاك مار مره ثريف من ہے۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى الْكَرِيْمِ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ نُوْرُ الْعَارِفِيْنَ سَيِّدِى آبِى الْحُسَيْنِ اَحْمَدَ النَّورِيِّ الْمَارَهُرُويِّ رَضِىَ الله تَعَالَىٰ عَنْهُ وَاَرْحَمُنَاهُ عَنَّا

اار جب المرجب ٣٢٣ هر من وصال موامزار پاک مار مره شريف ميس به -اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَعَلَى الْمَوْلَى الهُمَامِ إِمَامِ اَهْلِ السُّنَّةِ مُجَدِّدِ الْمِتَّاةِ الْحَاضِرَةِ مُوَّيِّدِ الْمِلَّةِ الطَّاهِرَةِ الشَّيْخِ اَحْمَدُ رَضَاخِاں رَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنْهُ بِاللّهِ ضَاالسَّرُ مَدِی ۲۵ رصفر المظفر • ۱۳۳۶ چیکو وصال ہوا، مزار پاک بریلی شریف محلہ سوداگران میں ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ جَمِيْعًا وَّ عَلَى الشَّيُخ زبدة الاتقياء المفتى الاعظم بالهند مولانا محمد مصطفىٰ رضا خان القادري رضى الله تعالىٰ عنه

۱۲ مرحم الحرام او ۱۲ جوکی شب کو وصال ہوا۔ مزار مبارک بریلی ریف میں ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ جَمِيْعًا وعلى عَبْدِكَ الْفَقِيْرِ محمداختررضاالقادرىالازهرىدام ظله العالى ـ الْفَقِيْرِ محمداختررضاالقادرى

اَللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ جَمِيْعًا قَّ عَلَىٰ سَائِرِ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِمُ وَمَعَهُمُ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَطُ الْوَلِيَائِكَ وَعَلَيْنَا بِهِمُ وَلَهُمُ وَفِيْهِمُ وَمَعَهُمُ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَطُ آمين

|            | الهی بحرمت ایں مشائخ عاقبہ |
|------------|----------------------------|
|            | سا کن                      |
| بخير گردان |                            |
|            | دستخطا<br>تاریخاه          |

# شجرهٔ علیّه حضرات عالیه قادریه برکاتیه رضویه حامدیه نوریه

رضوان االله تعالئ عليهم اجمعين الئ يوم الدين

یا الٰہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے

مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بلائیں رد شہید کر بلا کے واسطے

سیّد سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرِ علم ہدی کے واسطے

صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے

> بہر معروف و سری معروف دے بیخود سری جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے

بہرِ شبلی شیرِ حق دنیا کے کتّوں سے بچا

ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے

بوالفرح کا صدقہ کرغم کو فرح دے حسن وسعد بوالحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے

قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن الله له رزقا سے دے رزق حسن بندهٔ رزاق تاج الاصفیا کے واسطے

نفرانی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے دیات دیں مجی جاں فزا کے واسطے

طور [۱] عرفان و علو جد و حنیٰ و بہا دے داسط دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے

[1] یعنی مرتبہ معرفت کا اور بلندی اور خوبی اور بہتری اور نورعطا کر اُن مشائ عظام کے واسطے ان میں علو بمناسبت نام پاک حضرت سید موسی اور حسیٰ بمناسبت نام پاک حضرت سید موسی اور حسیٰ بمناسبت نام پاک حضرت سید موسی اور حمد بمناسبت نام پاک سیدی احمد اور بہاء بمناسبت نام پاک سیدی شیخ بہاء الملة والدین قدست اسرار ہم۔

بہر ابراہیم مجھ پر نارِ غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے

> خانهٔ دل کو ضیا دے روئے ایمان کو جمال شہ ضیا مولی جمال الاولیاکے واسطے

دے محمد کے لئے روزی کر احمد کیلئے خوان فضل اللہ سے حصّہ گدا کے واسطے

دین و دنیا کی مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی [۲] عشق انتما کے واسطے

دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شس الدیں بدر العلی کے واسطے

دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقتدا کے واسطے ۔

نورجان و نورایمال نور قبر و حشر دے بوالحسین[۱] احمد نوری لقا کے واسطے

[۱] عرّ شریف مار ہرہ مطہرہ میں ۹ر۱۰/۱۱/رجب المرجب میں ہوتا ہے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے

میرے مولی حضرتِ احمد رضا کے واسطے

سایۂ جملہ مشائخ یا خدا مجھ پر رہے رہے محمد فرما آل رحمن مصطفی کے واسطے

یا خداکر غوثِ اعظم کے غلاموں میں قبول ہم شبیہ غوثِ اعظم مصطفی کے واسطے

بہر جیلانی میاں لطف و عطا سے خاص ہو

نور کی بارش رضا ابن رضا کے واسطے

یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے

صدقہ ان اعیان کا دے چھ عین عز علم وعمل عفو وعرفال عافیت اِس بے نوا کے واسطے

# بِسِ اللهِ الرَّحْدِن الرَّحِيْمِ

یہ شجرہ مبارکہ ہرروز بعد نماز صبح ایک بار پڑھ لیا کریں بعدہ درود غوشیہ سات بار، الحمد شریف ایک بار، آیۃ الکرسی ایک بار، قل ہواللہ شریف سات بار، الحمد شریف ایک بار، آیۃ الکرسی ایک بار، قل ہواللہ شریف سات بار۔ پھر درود غوشیہ تین بار پڑھ کراس کا تواب ان تمام مشائح کرام کی ارواحِ طیبہ کی نذر کریں جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اگروہ زندہ ہے تو اس کیلئے دعائے عافیت وسلامت کریں ورنہ اس کا نام بھی شامل فاتحہ کریں۔

### درودغوشيربيب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَ مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَآلِهٖ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ-

ينخ گنج قادري

نيز بعدنماز فجر قبل طلوع آفاب اور بعد نما زمغرب دَل بار حَسْبِى اللهُ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم - ١٠ بار رَبِّ أَنِّى مَشَنِى الضُّرُّ وَانْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ١٠ بار رَبِّ إِنِّى مَغْلُوبُ فَانْتَصِرُ ١٠ بار سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ ١٠ بار اللَّهُمَّ إِنَّا فَانْتَصِرُ ١٠ بار اللَّهُمَّ إِنَّا

نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ- اسكى مداومت سے سبكام بنيں گردمن مغلوب رہيں گے۔

== -

## قضائے حاجات وحصول ظفر ومغلوبی دشمنان

(۱) اَللَّهُ رَبِّی لاَ شَدِیْکَ لَهُ آئھ سو چوہتر ۱۸۷۸ بار اول وآخر گیارہ گیارہ میں درود شریف۔ اس قدر عدد معین باوضو قبلہ رو دوزانو بیٹھ کر روزانہ تا حصول مراد پڑھیں اوراسی کلمہ کواٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، وضو بے وضو،ہر حال میں گئتی بے شارزبان سے جاری رکھیں۔

(۲) کے سُنہُ نَااللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ ساڑھے چارسوبارروزانہ تاحسول مراداول وائر درود شریف گیارہ بارجس وقت گھراہ ہے ہواسی کلمہ کی بے شار تکثیر کریں۔
(۳) بعد نمازعشاء ایک سوگیارہ بار طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر۔ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف تاحصول مراد ۔ بیتینوں عمل امور مذکورہ کیلئے نہایت مجرب و سہل الحصول ہیں ان سے غفلت نہ کی جائے ۔ جب کوئی حاجت پیش آئے ہرایک اتنے اسنے اعداد معینہ پر پڑھا جائے ۔ پہلے اور دوسرے کیلئے کوئی وقت بعد نمازعشاء کوئی وقت بعد نمازعشاء کوئی وقت معین نہیں ۔ جس وقت چاہیں پڑھیں اور تیسرے کا وقت بعد نمازعشاء کے ۔ جب تک مراد بر نہ آئے تینوں اسی ترکیب سے پڑھے جائیں اور جس زمانے میں کوئی خاص حاجت در پیش نہ ہوتو پہلے اور دوسرے کوروزانہ سوسو بار پڑھلیا کریں اول و آخر تین تین بار درود شریف ۔

(۱) مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں جس پر علماء اہل سنت و جماعت ہیں۔سنیوں کے جتنے مخالف مثلاً وہائی، دیوبندی، رافضی، تبلیغی،مودودی، ندوی نیچری،غیرمقلد،قاد یانی وغیرہم ہیں سب سے جدا رہیں۔اورسب کواپنادشمن اور مخالف جانیں،ان کی بات نہ نیں،ان کے یاس نېيځين،ان کی کوئی تحرير نه د پکھيں که شيطان کومعاذ الله دل ميں وسوسه ڙالتے کچھزیادہ دیزنہیں لگتی۔آ دمی کو جہاں مال یا آبروکا اندیشہ ہو ہر گزنہ جائے گا۔ دین وایمان سب سے زیادہ عزیز چیز ہے انکی محافظت میں حد سے زیادہ کوشش فرض ہے۔ مال اور دنیا کی عزت دنیا کی زندگی دنیا ہی تک ہیں۔ دین وایمان سے پیشگی کے گھر میں کام پڑتا ہےان کی فکرسب سے زیادہ لازم ہے۔ (۲) نماز پنجگا نه کی یابندی نهایت ضروری ہے مردوں کومسجد و جماعت کا التزام بھی واجب ہے۔ بے نمازی مسلمان گویا تصویر کا آ دمی ہے کہ ظاہری صورت انسان کی مگر انسان کا کام کچھنہیں ہے۔ بے نمازی وہی نہیں ہے جو کبھی نہ پڑھے بلکہ جو ایک وقت کی بھی قصداً کھو دے بے نمازی ہے۔کسی کی نوکری یا ملازمت خواہ تجارت وغیرہ کسی حاجت کے سبب نماز قضا کردینی سخت ناشکری اور پر لےسرے کی نادانی ہے۔کوئی آقایہاں تک کہ کا فر کا بھی اگر کوئی نوکر ہوا پنے ملازم کونماز سے بازنہیں رکھ سکتا اور اگرمنع کرے توالیی نوکری حرام قطعی ہے۔ اور کوئی وسیلہ رزق نماز کھوکر برکت نہیں لاسکتا۔رزق تواس کے ہاتھ میں ہےجس نے نماز فرض کی ہے اور اس کے ترك پرغضب فرما تا ہے۔ (العیاذ بالله تعالیٰ)

(۳) جتی نمازیں قضاہوگئ ہیں سب کااییا حیاب کہ تخینے میں باقی نہرہ جائیں۔ زیادہ ہوجائیں توحرج نہیں اور وہ سب بقدر طاقت رفتہ نہایت جلدادا کریں، کا ہلی نہ کریں کہ موت کا وقت معلوم نہیں اور جب تک فرض ذمہ پر باقی ہوتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ قضا نمازیں جب متعدد ہو جائیں۔ مثلاً ۱۰۰ ربار کی فخر قضا ہے تو ہر باریوں نیت کریں کہ سب میں پہلی وہ فخر جو مجھ سے قضا ہوئی یعنی جب ایک ادا ہوئی تو باقیوں میں جو سب سے پہلی ہے۔ اسی طرح ظہر وغیرہ ہر نماز میں نیت کریں۔قضامیں فقط فرض اور ویریعنی ہردن اور رات کی ۲۰ رکعت ادا کی جاتی ہے۔

(۴) جتنے روز ہے بھی قضا ہوئے ہوں دوسرار مضان آنے سے پہلے ادا کر لئے جائیں کہ حدیث شریف میں ہے جب تک پچھلے رمضان کے روزوں کی قضانہ کرلی جائے اگلے روزے قبول نہیں ہوتے۔

(۵) جوصاحبِ مال ہیں زکو ۃ بھی دیں جتنے برسوں کی نہ دی ہوفوراً حساب کر کے ادا کریں ہرسال کی زکو ۃ سال تمام ہونے سے پہلے دے دیا کریں۔سال تمام ہونے کے بعد دیرلگانا گناہ ہے۔

لہذا شروع سال سے رفتہ رہتے رہیں۔سال تمام پر حساب کریں۔ اگر پوری ادا ہوگئ تو بہتر ہے ورنہ جتنی باقی ہوفوراً دیدیں اوراگر پچھزیادہ نکل گیا ہے تو وہ آئندہ سال میں مجرا کرلیں۔اللہ عز دجل کسی کا نیک کام ضائع نہیں کرتا۔ (۲) صاحب استطاعت پر جج بھی فرضِ اعظم ہے۔ اللہ عزوجل نے اسکی فرضیت بیان کرکے فرمایا: وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِیُّعَنِ الْعُلَمِیْنَ اور جو کفر کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پروا ہے۔ نبی ﷺ نے تارکِ جج کے بارے میں فرمایا ہے کہ چاہے وہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر والعیاذ باللّٰہ تعالیٰ اندیشوں کے باعث بازندرہے۔

(2) كذب بخش ، چغلى ، غيبت ، زنا ، لواطت ظلم ، خيانت، ريا ، كير ، دارُهى مندُانا يا كتر وانا ، فاسقول كى وضع پېننا بربرى خصلت سے بچيس - جوان سات باتوں كا حامل رہے گا۔ الله ورسول كے وعد سے اس كيلئے جنت ہے: جل جلال و صلى الله تعالىٰ عليه و علىٰ الله واصحابه و سلم آمين - بعد نماز پنج گانة بل شروع بنج سنج و تا درى يرهيں -

### بِسهِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّبُ عُنَّمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَلَهُ أَلْخَلُقُ وَالْاَ مَنُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ گردِن، گردخان من، وگردزن وفرزندانِ من وگردِ مال ودوستانِ من حصارِ حفاظت توشود وتوئهدار باشی - ياالله بحقِ سليمانَ بن داؤد عليه مَا السلام بحق اِهْيًا اَشُر اهِيًا و بحق عليقا مَليقا تَليقا انت تعلم مافى القلوب و بحق لا اله الا الله محمد رسول الله و بحق يا مومن يا مهيمن صلى الله تعالى عليه وأله و صحبه وسلم ايك بار پرُ صراً مَا مَسَتِ شَهادت پردم كرك يَن بارا پيُ وصحبه وسلم ايك بار پرُ صراً مَا مَسَتِ شَهادت پردم كرك يَن بارا پيُ وصحبه وسلم ايك بار پرُ صراً مَا مَسَتِ شَهادت پردم كرك يَن بارا پيُ

سيد هاكان كى جانب به نيت حصار كلمه كى انگى سے حلقہ كيني كريں ـ ہروقت ايسا ہى كريں ـ اورا كر ہروقت كى تئے كئے كمل كے بعد يَا بَاسِط ٢٤/ باراوراضافه كريں تواور بہتر ہے اورا كر چاہيں تو وقت فجر يا حى ياقيوم لا اله الا انت سبطنك انى كنت من الظالمين وقت ظهر يا حى يا قيوم برحمتك اَستَغِينُثُ وقت عصر حسبنا الله و نعم الوكيل وقت مغرب ربّ انى مسنى الضروانت ارحم الراحمين وقت عشاء و اُفَقِ ضُ امرى الى الله طان الله بصير بالعباد ہرايك وايك سوگياره بارم درودشريف اوّل و آخر ان الله بصير بالعباد ہرايك وايك سوگياره بارم درودشريف اوّل و آخر كياره باره گياره بار - نيز وقت شب درودغوشي شريف • ٥٠ مر باراوراضافه كريں كه تئے خاص ہوجائے۔

اوّل وآخر گیارہ گیارہ بار درود شریف یا کم از کم تین تین بار شب کو سوتے وقت بھی یہ حصار پڑھا کریں اور انگشت شہادت پر دم کر کے مکان کے حصار کی نیت سے اپنے ارد گرد ہاتھ لمبا کر کے چاروں طرف علقہ کھینچیں۔ پھر چت لیٹ کر گھٹنے کھڑے کر کے دونوں ہاتھ دعا کی طرح کھینچیں۔ پھر چت لیٹ کر گھٹنے کھڑے کر کے دونوں ہاتھ دعا کی طرح کھیلائے ہوئے سینے پر رکھ کر آیۃ الکرسی شریف ایک بار، چاروں قل بالتر تیب۔ صرف قل ہواللّٰہ تین بار۔ باقی ایک ایک بار پڑھا کریں اور ہاتھوں پر دم کر کے اپنے سرسے پاؤں تک آگے پیچے دائیں بائیں تمام جسم ہاتھوں پر دم کر کے اپنے سرسے پاؤں تک آگے چھوٹے بچے جو خود نہیں پڑھ سکتے ،ان کے بڑوں میں سے کوئی اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کر کے ان کے سکتے ،ان کے بڑوں میں سے کوئی اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کر کے ان کے

جسم پرہاتھ پھیرا کرے۔

سورہ واقعہ اور سورہ کیسین اور سورہ ملک یادکرلیں۔ یہ تینوں سورتیں بھی بلاناغہ شب کوسوتے وقت پڑھ لیا کریں جب تک کہ حفظ یاد نہ ہوں قرآن عظیم سے دیکھ کر پڑھیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد پھرکوئی بات نہ کی جائے چپ سورہیں، شب میں اگر ضروری بات کرناہی ہوتو بات کرلیں۔ پھر سورہ کافدون ایک بار پڑھ کر چیکے سوجا نیں۔ انشاء اللہ تعالی بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ شمن دفع ہوں گے۔ مرادیں حاصل ہوں گی رزق حلال وسیع ہوگا۔ فاقہ کی مصیبت سے محفوظ رہیں گے اور خدا نصیب فرمائے دولت بیدارد یدار فیض آثار سرکار ابدقر ارحضور سید الا برار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انشاء اللہ مستفیض ہونے کی قوی امیدر کھیں۔ انشاء اللہ تعالی خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ عذاب سے بیچر ہیں گے، مگر تیجے پڑھنا شرط ہے۔ قرآن عظیم جوشچے نہ ہوگا۔ عذاب سے بیچر ہیں گے، مگر شیحے پڑھنا شرط ہے۔ قرآن عظیم جوشچے مخر جوشا ہواس پرفرض ہے کہ جلد شیح پڑھنا سیکھے، ہر حرف کو اس کے شیح مخر ج

ذ کرنفی وا ثبات

لَا اِللهَ اِللهِ ١٠٠ / بار الله الله ٢٠٠ / بار الله ١٠٠ مربار الآ الله ٠٠ مربار، اول وآخر درود شريف تين تين بار

### تر کیب ذکر جهر

ذكر جهرسے پہلے دس ۱۰ بار درود شریف ۱۰ بار استغفارتین بارآیة فاذ گُرُونِی اَذْکُرُکُمُ وَاَشُکُرُولِیْ وَلَا تَکْفُرُونِط پڑھ کراپنے اوپر دم

یریشاں ہوگی۔

کرے، پھر ذکر جبر شروع کرے۔ لاَ اِللهَ اِللهُ ۱۳۰۰ بار اِللهٔ الله ۱۲۰۰ بار اِللهٔ الله عد حَقْ معربار الله الله ۱۲۰۰ بار۔ یہذکردوازدہ شبیح ہے۔ اس کے بعد حَقْ حَقْ سوباریا کم وبیش بطور سے ضربی یا چہار ضربی۔

## بإدوباني

یاد داری که وقت زادن تو همه خندان بودند تو گر یان

آل چنال زی که وقت مردن تو ہمہ گریال شوند توخندال ہمہ گریال شوند توخندال اے عزیز! یادر کھ کہ تیری پیدائش کے وقت سب خندال تھے مگرتو گریاں تھا، ایسا جینا جی کہ تیری موت کے وقت سب گریاں ہوں اور تو خندال، تواگرا خلاص سے یادالہی میں تضرع وزاری کرتارہے، ہجر حبیب و فراق محبوب میں دل تیال سینہ بریال، گریہ کنال رہے توضر ورضر ور وقت انقال وصال محبوب یا کرشا دوفر حال اور تیرے فراق پر مخلوق نالال و

ا سے عزیز! اپنے بی عہد یا در کھ جوتو نے خدا سے اس کے اس ناچیز گنہگار بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کئے ہیں اور اس فقیر بے تو قیر کے لئے بھی دعا کر کہ جیسی چاہے ولیی یا بندی احکام خدا وندی میں جیوں، تا دم واپسیں

الیمی یا بندی کرتار ہوں۔ آمین

اےعزیز! تونے عہد کیا ہے کہ تومذہب مہذب اہل سنت پر قائم رہے گا ہر بدمذہب کی صحبت سے بچتار ہے گا۔اس پر سختی سے قائم رہنا لَا تَمُوْ تُنَّ إِلاَّ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ یا در کھنا۔

اےعزیز! یا در کھتونے عہد کیا ہے کہ تو نماز روز ہے ہر فرض اور واجب کو بھی ان کے وقتوں پر ادا کرتارہے گا اور گنا ہوں سے بچتارہے گا۔خدا کرے تواپنے عہد پر قائم رہے عہد توڑنا حرام ہے اور شخت عیب اور نہایت برا کام ہے۔وفائے عہد لازم ہے اگر چیکسی ادنی سے ادنی مخلوق سے کیا ہو۔ یہ عہد تو نے خالق جل ویل سے کئے ہیں۔

اےعزیز! موت کو یاد رکھ! اگرموت کو یادر کھے گا تو انشاء اللہ ورطہُ ہلاک سے بچارہےگا۔ دین وایمان سلامت لے جائے گا اورا تباع شریعت کرتارہےگا۔ گنا ہوں سے بچتارہےگا۔

اےعزیز! آج جاگ لے کہ موت کے بعد سکھ، چین، اطمینان وآرام کی نیندسوتا رہے گا۔ فرشتہ تجھ سے کہے گا۔ نٹم کَنَوُ مَةِ الْعَرُوْسُ۔سُن ،سُن،سُن ہے

> جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے

اےعزیز! دنیا پرمت ریجھ، دنیا پروالہ وشیرا ہونا ہی خداسے غافل ہوناہے، دنیا خداسے فلت ہی کا نام ہے ہے چیست دنیا از خدا غافل بودن نے قماش و نقرہ وفرزندوزن

## پرده کی اہمیت

عورتیں پردہ کوفرض جانیں۔ ہرنامحرم سے پردہ فرض ہے نہ بے پردہ پھریں نہ بے پردہ گھریں باریک کپڑے جن سے بدن یا بال چکے، پہن کر یا بچوں سے او پر کا حصہ پاؤں کے ٹخنے کے او پر پنڈلی کا حصہ اورگلا، سینہ کھول کر یابار یک کپڑ وں سے نمایاں ہونے کی حالت میں محض غیر نہیں جیڑہ، دیور، بہنوئی بھی نہیں، اپنے سکے چپازاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد بھائی کے سامنے ہونا بھی حرام ہے، حرام ہے، بدانجام ہے۔ مردول پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیبیول، بیٹیول، بہنول وغیر ہا محارم کو بے پردگ مردول پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیبیول، بیٹیول، بیٹیول فیم بالمحارم کو بے پردگ سے بین سزا دیں جومردا پنے محارم کی بے پردگ کی پروانہ کرے گا۔ غیر محرموں بین سزا دیں جومردا پنے محارم کی بے پردگ کی پروانہ کرے گا۔ غیر محرموں کے سامنے پھرائے گا خصوصاً اس طرح کہ بے پردگی کے ساتھ بے ستری بھی بعض اعضاء کی ہودیو شکھ ہرے گا۔ والعیاذ باللّٰہ تعالیٰ

## يارال بكوشير

کئے جاؤ کوشش مرے دوستو نہ کوشش سے اک آن کو تم تھکو

فتح ہریات خیریالخیرفرمائے۔

خداکی طلب میں سعی کرتے رہو جتن ہو سکے مجاہد ہے کرو جتن ہو سکے مجاہد ہے کرو یقین کامرانی و کامیابی رکھو۔قَالَ تَعَالَیٰ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُو افِیْنَا لَنَهُدِیَنَّهُمْ سُدُلِنَا جو ہماری طلب میں کوشش کرتے ہیں، ضرور ہم انہیں راہیں دکھاتے ہیں۔مقصود سے واصل فرماتے ہیں مولی تعالی تمہارے لئے راہیں دکھاتے ہیں۔مقصود سے واصل فرماتے ہیں مولی تعالی تمہارے لئے

اس کی راہ میں قدم رکھتے ہی اللہ کریم کے ذمہ کرم پرتمہارے لئے اجر ہوگا۔ وَمَنْ یَّخُرُجُ مِنْم بَیْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلیٰ الله وَرَسُولِهٖ ثُمَّ یُدُرِ کُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَی الله حضور پرنورعلیه الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: مَنْ طَلَبَ شَیْدًا قَ جَدَ جَوسی شے کا طالب ہوگا اور کوشش کرےگا، پالےگا۔ حدیث ہی کا ارشاد ہے، مَنْ طَلَبَ الله وَجَدَهٔ اہل کرےگا، پالےگا۔ حدیث ہی کا ارشاد ہے، مَنْ طَلَبَ الله وَجَدَهُ الله وَجَدَهُ الله وَجَدَهُ الله وَجَدَهُ مِهِل کُل بِرُو چِلومِ بِر ابر بر مِے چلومِ بِت واخلاص شرط ہے۔ پیری محبت رسول کی محبت ہو اخلاص شرط ہے۔ پیری محبت رسول کی محبت خدا کی محبت ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اور جتنی محبت نیادہ ہوگا تو سرکار کے فیض سے ضرور صحیح ہوکہ شرائط پیری کا جامع ہوسلسلہ متصل ہوگا تو سرکار کے فیض سے ضرور فیض ملے گا۔ اے فرزندتو حید! ہرام میں تو حیدکونگاہ رکھ!

تیرا قبلۂ تو جہ ایک ہونا ایک ہی رہنا لازم پریشان نظر پریشان خاطر، دھونی کا کتّا گھر کا نہ گھاٹ کا نہ بن محور رضائے حق ہوجا، دین و دنیا کے ہر کام اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے کرشریعت کی پیروی کر، جاد ہُشریعت کی پیروی کر، جاد ہُشریعت کی پیروی کر، جاد ہُ شریعت سے ایک دم کے لئے قدم باہر نہ دھرنا، کھانا، بینا، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جانا، آنا، کہنا، سننا، لینا، دینا، کمانا، صرف کرنا، ہرامراسی کے لئے کر۔اسی کی رضا ہو مدنظر

اے رضوی! فنافی الرسول ہوکر سرا پارضائے احمدی، رضائے الہی ہوجا، تیرامقصودبس تیرامعبود ہو۔اس کی رضا ہی تیرامطلوب ہے۔ فراق وصل چہنوا ہی رضائے دوست طلب کہ حیف باشد از وغیر اا وتمنّائے

ریا سے بیخے کی کوشش کرتے رہنا، ہرکام اخلاص سے خدا کی رضا کے لئے اتباع شریعت کرنا یہ بڑی سعادت، عظیم مجاہدہ وریاضت ہے۔ ہمارے بعض مشائخ کاار شاد ہے، لوگ ریاضت ومجاہدہ ارکان وآ داب نماز کی رعایت کرنے کے برابر نہیں خصوصاً پانچوں وقت مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنا۔

# ختم قرآن کریم

اولیاء کاملین کا ارشاد ہے کہ بے شبہ تلاوت قر آن برائے قضاء حوائج مجرب ہے ۔ جتنا بھی روز ہو سکے ادب کے ساتھ پڑھتا رہے۔ اگر وہ اس طرح پڑھے بہت بہتر جلدانشاءاللّٰہ تعالیٰ کا میاب ہوگا۔

روز جمعه سے شروع کرواور پنجشنبه کوختم کرو۔روز جمعه از فاتحه تا آخرسورهٔ مائده روز شنبه از انعام تا آخر سورهٔ توبه روز یکشنبه از سورهٔ پونس تا آخر سورهٔ مریم، روز دوشنبه از طّه تا آخر سورهٔ فقص روز دوشنبه از عنکبوت تا آخرص، روز چہار شنبه از خرم تا آخرص، روز پجشنبه از وا قعه تا آخر قر آن خلوت میں پڑھیں۔ پچ میں بات نہ کریں ہرمہم کے حصول کے لئے علی بسیل الاتصال ۱۲، ختم کواکسیراعظم یقین کریں۔

# فضيلت درودياك

درود شریف کے فضائل وبر کات بے شاراحادیث میں مذکور ہیں۔ یہاں صرف ایک حدیث درج کی جاتی ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ حضور نبی کریم صلّ اللّی اللّی کے دربار گہربار میں ہدید درود پیش کرناکس قدر فوائد دینوی واخروی کو متضمن ہے۔

حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم میں الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم میں آپ پر بکثرت درود بھیجنا چاہتا ہوں پس اس کے لئے کتنا وقت مقرر کروں؟ حضور نبی کریم صلی الله الله نظر میں کہ جتنا چاہو، ہاں اگر زیادہ کروتمہارے لئے بہتر ہے، میں نے عرض کیا کہ آ دھا وقت ، فرمایا کہ تمہاری خوشی ، ہاں اگر زیادہ کروتو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا کہ دوتہائی وقت فرمایا تمہیں اختیار ہے ہاں اگر زیادہ کروتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں تمہارے لئے بہتر ہے۔

میں نے عرض کیا کہ حضور تمام وقت تو حضور رحمت عالم سلّ اللّٰهُ اللّٰهِ نِهِ ارشاد فرما یا کہ اگر ایسا کروتو تمہارے تمام مقاصد (دینی و دنیوی) بورے ہوں گے اور تمام گناہ (ظاہری و باطنی) مٹادیئے جائیں گے۔ (تر مذی)

خوت: طالبین کواختیار ہے کہ وہ مذکورہ اور ادووظا ئف مقررہ وفت پر پڑھا کریں یا صرف درود شریف، کلمه ٔ طیبہ تلاوت قرآن وتصور شیخ میں مشغول رہیں۔انشاءاللہ تعالی عظیم فوائد ظاہر ہوں گے۔

# تصورتيخ

خلوت میں آوازوں سے دور ہوشخ کے مکان سے دور ہواور وصال ہوگیا ہوتو جس طرف مزارشخ ہومتو جہ ہوکر بیٹے محض خاموش بادب بکمال خشوع اور صورت شخ کا تصور کرے اور اپنے آپ کوان کے حضور جانے اور بیخیال دل میں جمائے کہ سرکار رسالت علیہ افضل الصلوق والسلام سے انوار فیوض شخ کے ملک برفائض ہورہے ہیں ، اور میرا قلب قلب شخ کے ینچ بحالت در پوزہ گری لگا ہوا ہے اس میں سے انوار وفیوض ابل ابل کر میرے دل میں آرہے ہیں اس تصور کو بڑھا ہے کہ بہاں تک کہ جم جائے اور تکلف کی حاجت نہ رہے ۔ اس کی انتہا پر صورت شخ خومتمثل ہوکر مرید کے ساتھ رہے گی اور ہر کام میں مدد کرے گی ۔ اور اس راہ میں جومشکل اسے پیش آئے گی اس کا صل بتائے گی۔

### ہرنمانے بعدیمناحت پرھیں

یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکلکشا کا ساتھ ہو

یا الٰہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدارِ حسنِ مصطفی کا ساتھ ہو

یا الہی گورتیرہ کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جانفزا کا ساتھ ہو

یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروگیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو

یا الهی جب زبانیں باہر آئیں پیاں سے صاحب کوثر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو

یا الهی سردمهری پر هو جب خورشید حشر پر نا

سیدبے سامیہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو

یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن دامنِ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو

یا الٰہی نامہُ اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوشِ خلق ستارِ خطا کا ساتھ ہو

یا الهی جب بہیں آئھیں حسابِ جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی جب حسابِ خندہ بے جار 'لائے چشمِ گریانِ شفیع مرتجل کا ساتھ ہو یا الٰہی رنگ لائیں جب مری بے باکیاں اُن کی نیجی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو

یا الهی جب چلول تاریکِ راهِ بلِ صراط آفتابِ ہاشمی نور الہدیٰ کا ساتھ ہو

> یا الہی جب سرِ شمشیر پر چلنا پڑے رَبِّ سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو

یا الٰہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربّنا کا ساتھ ہو

یا الٰہی جب رضاؔ خوابِ گرال سے سراٹھائے دولت بے دار عشق مصطفی کا ساتھ ہو

یا الٰہی لے چلیں جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو

======+\*\*=======

#### تهنیت نامه

#### ايمام شدہے ہماراحضرت اختر رضا

کھنس گیا بیڑا ہمارا حضرت اختر رضا ہو کرم اب تو خدارا حضرت اختر رضا

کون ہے وارث رضا کے علم کا دنیا میں اب

کردو اے لوگو! اشارہ حضرت اختر رضا

جانشین مفتی اعظم ہے دل تو فخر کر ایبا مرشد ہے ہمارا حضرت اختر رضا

ا پنا تو حامی نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں اب

ایک تم ہی ہو سہارا حضرت اختر رضا

ہو گئی میری مصیبت خود گرفتار بلا ہے : ہے کہ بریار دون ہے : ا

ہم نے جب تم کو پکارا حضرت اختر رضا

مونس بیار کے دل کی تمنا ہے یہی

کہہ دیں وہ یہ ہے ہمارا حضرت اختر رضا

## بہت ہی اعلی نبیت ہے مرے تاج شریعت کی

ہراک کے لب پہ مدحت ہے مرے تاج شریعت کی دلوں میں بھی محبت ہے مرے تاج شریعت کی

جدهر دیکھو ادهر اختر رضا کا بول بالا ہے زمانے بھر میں شہرت ہے مرے تاج شریعت کی

> اگر دیدار ہوتا ہے خدا کی یاد آتی ہے بفضل رب وہ صورت ہے مرے تاج شریعت کی

یقینا مرتبہ ایبا ملا ہے میرے مرشد کو ہراک کے دل میں عظمت ہے مرے تاج شریعت کی رضا کے علم کے وارث ہیں مظہر مصطفی خال کے بہت ہی اعلی نسبت ہے مرے تاج شریعت کی

اگر وہ دور ہوں مونس تو دل بے چین رہتا ہے قیامت جیسی فرقت ہے مرے تاج شریعت کی

#### Tr

#### ساته ميں لا يا ہوں اييے نسبت اختر رضا

عاند تارے کر رہیں ہیں مدحت اختر رضا کتنی اعلی ہے خدایا سیرت اختر رضا

جس نے بھی دیکھا انہیں فرط طرب میں کہہا تھا

واہ کیا ہی رنشیں ہے صورت اختر رضا

جس کو دیکھو وہ چلا آتا ہے جھولی کو لئے

ملتی ہے سب کو یہاں پر برکت اختر رضا

ان کی ذات یاک کتنی ارفع و اعلی ہوئی

جانتا ہے سارا عالم رفعت اختر رضا

چاندتارے چومتے ہیں اس کے قدموں کے نشاں

جس کو دنیا میں ملی ہے صحبت اختر رضا

حشر میں مونس بھی یہ کہنا پھرے گا فخر سے

ساتھ میں لایا ہوں اینے نسبت اختر رضا

#### باتھول میں ہے تمہارے پتوار فخراز ہر

کیا بات ہے تمہاری سرکار فخر ازہر اعلی ہوا تمہارا دربار فخر ازہر

صدیق کی بدولت اعلی ہوئی ہے نسبت ہے صدق کی ترے سر دستار فخر ازہر

عدل عمر ہوا ہے شیوہ تمہارا داتا کیے بچے گا تم سے غدار فخر ازہر

عثان کی حیا کا پیکر ہو تم سرایا کس کو حیا ہوئی ہے درکار فخر ازہر

> تم میں علی کی ہمت شبیر کی عبادت زھد و ورع کے تم ہو مینار فخر ازہر

مثل اویس قرنی بیشک ہے عشق تیرا

اییا بلند تر ہے معیار فخر ازہر

اس دور کے تمہی ہو بیشک امام اعظم ہر فتوی ہے تمہارا شہکار فخر ازہر

سیرت میں غوث اعظم صورت میں پیار بے نوری اسیرت میں نام

اہل سنن کے تم ہو سردار فخر ازہر خواجہ معین سے ہے نسبت تو کیوں نہ ہوگا

بنده نوازی تیرا کردار فخر ازهر

علم رضا کے سیے وارث تمہی ہو مرشد

روش ہے تم سے علمی گلزار فخر ازہر

تسلیم ہے شبھی کو شان رفیع تیری اس سے نہیں کسی کو انکار فخر ازہر

ہر سو ترا ترانہ ہر سو ہیں تیری باتیں نغمہ سرا ہے تیرا سنسارنخر ازہر

آباد نام سے ہیں ویرانیاں تمہارے هر شهر و دشت میں ہیں اذکار فخر ازہر

> ہیں بادشاہ عالم خادم تمہارے در کے ایسے ہوئے ہو مالک مختار فخر ازہر

لاجار بیکسوں کے حامی شفق یہ ہیں

ہیں مفلسوں کے ہر ملی عنحوار فخر ازہر

بن ما نگے بھیک یائے ہر اک سوالی آکر

اییا تمهارے در کا معیار فخر ازہر

جھک آئے جاند تارے مشاق دید ہوکر

ہے دلنشیں تمہارا دیدار فخر ازہر

سارے جہاں کے عالم ہرایک مل کھڑے ہیں

تم یر لٹانے کو جاں تیار فخر ازہر

جب د کیھ کی تمہارے رخ کی جھلک تو فورا

احیها ہوا تمہارا بیار فخر ازہر

یرنور کردی تم نے جلووں سے میری دنیا

ہے رنگتوں میں دل کا گلزار فخر ازہر

ہر ایک کر رہا ہے اب پیروی تمہاری

اور تم ہو کاروال کے سالار فخر ازہر

عشق نبی میں اب بھی تیرے قلم سے نکلیں

رنگ و ادب سے نکھرے اشعار فخر ازہر عربی ہو چاہے اردو انگاش ہو یا کہ ہندی

ہیں ہر زباں میں علمی انبار فخر ازہر

آلہ نہیں ہے ایبا لاکھوں دماغ میں بھی

عظمت کی تیری نانیے مقدار فخر ازہر

یوں تو ولی بہت ہیں اب ہند کی زمیں پر

کیکن ہوئے ہیں شاہ ابرار فخر ازہر

عمدہ ہیں خُلق میں وہ ثانی نہیں ہے ان کا

ہیں آپ پر فدا خود اغیار فخر ازہر

دنیا میں سنیوں کا کوئی نہیں سہارا

تم پر ہے سنیوں کا آدھار فخر ازہر

تم پر عنایتیں ہیں سرکار مصطفی کی علم رضا کے تم ہو مینار فخر ازہر

ہم سے فقیروں کی بھی اب بگڑیاں بنا دو تم یر نہیں ہے کچھ بھی دشوار فخر ازہر در سے تمہارے شیدا خالی کبھی نہ لوٹے ہے اس قدر تمہارا ایثار فخر ازہر
گردن اڑا دو ہر اک گتاخ مصطفی کی ہے ہاتھ میں تمہارے تلوار فخر ازہر
اب سنیت کی کشتی منجھدار میں بھنسی ہے ہاتھوں میں ہے ہہارے پتوار فخر ازہر ہاتھوں میں ہے تمہارے پتوار فخر ازہر ہے بارگاہ مرشد میں مونس کی بیہ خواہش کے بارگاہ مرشد میں مونس کی بیہ خواہش کے دیجئے مجھے بھی سرشار فخر ازہر

از: حضرت مولا نامفتی مجمرز پدرضامونس مرکزی امروہوی

#### 779

#### مخضرتعارف مصنف

از:غلام مرتضیٰ رضوی بنارسی استاذ ومفتی جامعة الرضابر یلی شریف

قلمی نام نام مونس اولیی

نام ٰ : محمد يونس رضا

ولديت : جناب الهي بخش عرف جمن مياں اوليي مرحوم ولد

محرنعت ولددل محرعرف ويلوميان ولدمحر حسيني ميان

ية : صبامنزل، آنندوِ ہار کالونِي، قلعه، بریلی شریف

۱۱۵ ۸۸، پریم نگرچمن گنج کانپور

مستقل پیتە : كاشانهٔ اولىنى، ريوڈىيە ـ يوبى جموا، كريڈىيە

غوڭ نگر،غفار كالونى، داسع پور، دھنباد

# تغليم نسبتيل

ا: مدرسة تحفظ اسلام، ربودْ بيه، يو بي جموا، گريدْ بيه

۲: مدرسه عاليه قا دريه شمشيرنگر، واسع پورد صنباد

س: جامعه عربیه اظهارالعلوم، نیابازار جهال گیرتنج،امبیدگرنگر

۲۰: جامعه اسلامیدا شرفیه طهی ،مبارک بوراعظم گره

۵: جامعه انترفیه مصباح العلوم، مبارک پور، اعظم گڑھ

۲: جامعه رضویه، منظر اسلام، سوداگران، بریلی شریف

مرکزی دارالافتاء ۸۲ رسوداگران، بریلی شریف

٨: ايم ٠ ج ٠ يي ٠ رو بيل کهنڈ يو نيورسي ، بريلي شريف

9: حامعهار دوماني گڑھ على گڑھ

#### بيعت ارادت

رئیس الاتقیاء، قطب العصر حضرت علامه سید**اویس مصطفیٰ** احمد واسطی مدخله العالی سجاده نشین ، آستانه عالیه برژی سرکار ، بلگرام شریف **احازت وخلافت** 

مرشدان طریقت کے اسائے مبار کہ کی ترتیب ،خلافت کی تاریخ کے اعتبار

سے ہے

:0

ا: مورم المحققين قاضى ملت حضرت علامه مفتى قاضى عبدالرحيم بستوى صدر مفتى دارالا فماء بريلى شريف

سابق سجاده نشیس آستانهٔ عالیه قادریه نقشبندیه، جمجو اشریف ،سدرته نگر

الشين مفتى اعظم تاج الشريعة شيخ الاسلام حضرت علامة فتى محمد اختر رضا

قادرى از ہرى مدخله العالى قاضى القصاة فى الهندومفتى اعظم هندوستان

س: رئيس الاتقياء جانشين فاتح بلگرام علامه سيداديس مصطفیٰ احمد واسطی

قادری بلگرامی مدخلهالعالی،آستانه عالیه برژی سرکار بلگرام شریف

ه: مظهر مفتی اعظم حضرت علامه تحسین رضا قادری علیه الرحمه معروف محدیث بریلی ،سابق شیخ الحدیث،منظر اسلام،مظهر اسلام ،جامعه

نوریه، جامعة الرضابر یلی شریف امین شریعت حضرت علامه محمله مطین رضا قادری علیه الرحمه مفتی اعظم ایم یی

٢: محدّ ث كبير حضرت علامه مفتى ضياء المصطفلي قادرى امجدى مد ظله العالى

سابق صدر المدرسين جامعه اشرفيه مبارك بور ،سجاده نشين آستانه امحد به گھوسی ضلع مئو

2: افضل الاصفيا، عالم باعمل حضرت علامه مفتى محمرصالح رضوى مدظله العالى فشخ الحديث: مركز الدراسات الاسلامية جامعة الرضا، بريلى شريف

: شهزادهٔ حضورها فظ ملت حضرت علامه عبدالحفیظ عزیزی مدخله العالی سربراه اعلی : جامعه اشرفیه مبارک پور سجاده نشین آستانه حافظ ملت، مبارک پور

## اورادووظا نُف كي اجازتين:

مذكوره شخصيتوں كےعلاوہ مندرجه ذیل حضرات سے بھی حاصل ہیں:

ا: خلیفه مفتی اعظم وسراج ملت حضرت مبین ملت علامه مبین الهدی قادری مصباحی علیه الرحمه بانی دارالعلوم گشن حسین جواهرنگر، جمشید پور

۲: شهزادهٔ سیدانعلماء حضرت سیدشاه آل رسول نظمی میان ، مار بره مطهره

۳: شهزادهٔ غوث اعظم فضیلة اشیخ حضرت علامه شیخ سیدمحمه فاضل جیلانی بغدادی،مرت تفسیرالجیلانی

، شيخ فلسطين حضرت علامه سير محم جميل نقشبندي مدخله العالى ، فلسطين

۵: فضیلة الشیخ، قاری عشره حضرت علامه سید عمر بن سلیم بغدادی امام
 وخطیب امام اعظم مسجد محله اعظمیه بغداد شریف

# تعلیمی اسناد:

عا لميت،فضيلت تخصص في الفقه الحقى ،قر أت حفص ،قر أت سبعه از مدارس المل سنت

عربی، فارسی بور ڈلکھنو کی جملہ اسنا دمنشی، مولوی، عالم، کامل، فاضل، دینیات، فاضل ادب، ادیب، ادی

## اجازت سندقر آن:

| مظهرمفتى اعظم حضرت علامة حسين رضا قادرى عليه الرحمه، بريلي شريف      | :1 |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| تاج الشريعه حضرت علامه مفتى اختر رضا قادرى ازهرى، بريلي شريف         | :٢ |
| رئيس الاتقتياء حضرت علامه سيداويس مصطفيٰ احمد واسطى ، بلگرام شريف    | ۳: |
| قاضى ُملت حضرت علامه فتى قاضى عبدالرحيم بستوى عليهالرحمه، بريلي شريف | :۴ |
| افضل الاصفيا حضرت علامه فتى مجمه صالح رضوى مدخله العالى ، بريلي شريف | :۵ |
| فضيلة الثينج حضرت علامه سيدعمر بن سليم البغد ادى، بغدا دشريف         | ۲: |

#### اجازت سندحديث:

مذکورہ ہستیوں کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات سے بھی اجازتیں

#### حاصل بين:

- ا: محدث مكة المكرمة حضرت علامه سيدعلوى مالكى عليه الرحمه ، مكم عظمه
- ۲: محد ت كبير حضرت علامه ضياء المصطفى قادرى المجدى مدخله العالى ، هوسى
- س: تلميزصدرالشريعه حضرت علامه سيظهيرالدين احمدزيدي حامدي على گڑھ
- ٧: تلميذملک العلماء حضرت علامه مفتی غلام مجتبی اشر فی سابق شیخ الحدیث، منظراسلام، بریلی شریف
  - ۵: شیخ الحدیث حضرت علامه مفتی محمد نصر الله خان افغانی، پاکستان

#### اجازت سندفقه وافتاء:

- ا: تلميذوخليفه مفتى اعظم حضرت علامة حسين رضا قادري عليه الرحمه
- تلميزوخليفهُ مفتى أعظم حضرت علامه فتى اختر رضا قادرى از برى مظله العالى
- س: تلميذوخليفه مفتى أعظم حضرت علامه مفتى قاضى عبدالرحيم بستوى عليه الرحمه
- ٧: تلميذ وخليفهُ مفتىً أعظم حضرت علامه مفتى محمه صالح رضوى مدخله العالى
- ۵: شهزادهٔ صدرالشریعه حضرت علامه ضیاء المصطفی قادری امجدی منظله العالی

# تغلیمی اور رفا ہی خدمات:

سابق مفتی مرکزی الافتاء ۸۲ رسوداگران بریلی شریف
سابق پرنسپل جامعة الرضا ، متھر اپور بریلی شریف
سابق نائب ناظم شری کونسل آف انڈیا'' بریلی شریف
رکن شری کونسل آف انڈیا'' بریلی شریف
سابق ایڈیٹر ماہنامہ تن دنیا سوداگران بریلی شریف
بانی و ناظم مرکز المدارس شہید شنخ بھکاری ، رانجی جھار کھنڈ
بانی و سربراہ معارف الاویس جامع القوی گرلس ایج کیشن سینٹر ، دھنباد
چیئر مین شہید شنخ بھکاری و یلفئر ایجوکیشنل سوسائٹی ، رانچی
صدرا مام احمد رضا و یلفئر ایجوکیشنل ، رانچی

# زبان دانی

ار دو،عربي، ہندي، فارسي،انگريزي

#### فآوي

تقریباً دوہزار فقاوی جوقاضی القصاۃ تاج الشریعه علامه مفتی اختر رضا قادری از ہری مدخله العالی اور عمدۃ المحققین قاضی ملت علامه مفتی قاضی عبدالرحیم بستوی سابق صدر مفتی مرکزی دارالافتاء، ہریلی شریف کی تصدیقات سے مزین ہیں۔

# تبلیغی دور ہے

آپ نے ہندوستان کے اکثر صوبہ جات کے مختلف اضلاع، قصبات وقریات نیز نیبال کے دورے کیے ہیں۔

ايوارد: امام احدرضا ايوارد

#### تصانیف

ا: مفتی اعظم اوراُن کی نثر نگاری

۲: علامه حسن کارنگ تغزل

۳: استادزمن-حیات وخدمات

٧م: سوائح صدرالعلماء

۵: حیات مبین

۲: قاضى كمت - حيات وخدمات

مرادِرضا جانشین مفتی اعظم

٨: تعارف تصانيف تاج الشريعه

9: عيدميلا دالنبي يراعتراض كامدل جواب

٠١: خانوادهٔ رضا کی نثری خدمات (مقاله یی ایج ڈی)

اا: فتاوى مركزى دارالافتاء

۱۲: مخضرسوانح علامه زبیدی بلگرامی وتبرکات

#### تراجم:

ا: مَاثْر الكرام تأريخ بلكرام

۲: آیات فرقان بسکون زمین وآسان

٣: روضة الاولياء

#### شروح

ا: مناظرهٔ رشید به ترجمه وتشریخ (زیر تکمیل)

۲: بیضاوی شریف ترجمه وتشریح (زیر تکمیل)

#### ترتيبات

ا: انگریزول کاایجنٹ کون اردو

٢: ترجمه المعتقد المعتقد مع المستمد اردو

۳: تقریظات ترجمه معتقد اردو

٣: تيسرالماعون (عربي)

۵: فآویٰ بریلی شریف اردو

۲: شرح حدیث الاخلاص (عربی)

2: حق المبين (عربي)

٨: نموذج حاشية الاز هرى على فيح البخاري (عربي)

و: حق المبين اردو

۱۰: شجره طيب بلگرام شريف (عربي)

ا: فیصله جات شرعی کونسل ار دو

۱۲: شجره طبیبه بلگرام شریف اردو

#### مقالات

ڈیڑھ سوسے زائد مقالات ومضامین جو ملک اور بیرون ملک کے

ما ہنامہ اور اخبار میں شائع ہوئے مندر جہذیل میں مضامین ومقالات چھے۔

ا: ماهنامهنی دنیا بریلی شریف

9: سنی دعوت اسلامی ممبئی

۲: ماهنامه اعلیٰ حضرت بریلی شریف

۱۰: افکاررضا ممبنیً

س: ما منامه کنز الایمان د بلی

اا: ماهنامهنی آواز ناگیور

۲: ماهنامه جام نور د بلی

۱۲: رانشر بیسهارا و ، ملی

۵: ماهنامه رضائے مصطفی گونجرانوالا

۱۳: انقلاب بریلی

۲: ماهنامه جهال رضا کراچی

۱۲: تجلیات رضاسالانه بریلی

۷: ماهنامه ماه نور د بلی

مارہرہ

:10

:۸

المل سنت كي آواز

معارف رضا

کراچی پورنیه مبارکپور العظمت مشن :14

ماهنامها شرفيه :14

# یہ سندخلافت ہے جوآپ کوا • • ۲ء میں حضور تاج الشریعہ نے عرس رضوی کے اسٹیج پرافتاء کی دستار کے ساتھ عطافر مائی۔

# 000(3)|

اَللَّهُ رَبِّ عَيَّدُ كَاللَّهُ عَلَيْتُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ الْعَلَى اللَّهِ عَلَيْتُ الْعَلَى اللَّهِ عَلَيْتُ الْعَلَيْتُ الْعَلَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ الْعَلَيْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

نحل انصلى على رُسُوله الكريم - الحَمْد لله العلى الاعلى ؛ وكفى ؛ والصلوة الديلي والسلام الاسنى؛ الادنى؛ الادنى؛ على عبائ الذين اصطفى خصواعل حبيب سينا عن المصطفى نبيه المجتية رسوله المرتض وتانال عبياد الالصدق والصفاء لاسيما الديجة الغلفاء والجميع التابعان وجميع اعتمالان في للولياء العفاء والسياالاها الاعظم والهما الافخم والى حنيفت كاشف العتراماً المتالة لعد الغرائ والغوف الحظف الغيا الكم اسينا الى عمد على لدين والملة البيضًا ؛ سين الشيخ عبد القاد الجيلاني رضول الله يتح عليه على الصاحا ؛ اهاليان ، تم علينا الخوالخاء؛ اها يعد فقد التسوي عزيري المولى محديون ريدالا ويسى الميوى بن مجتنى منا إجازة السلسنا لعليتالعاليتالقادريت البركانية الرضومة الماكة واجازة الدفاق والاعال الاذكار والاشغال فاجزت على مركة الله ستعادى لجلال أتما بكركة رليو العلي شنا الممال جل جلال على الله على المصلة والنيسة والثناء كما إجادتي شيعي وسندى وكنزى و وخرى ؛ ليوهى ؛ وغلاى جلى المفتى الأعظم مولانا مصطفى رضاالقادرى قدس سرد واجازة؛ حضي في العارفين؛ قد ة الواصلين؛ خاتم الكبراء؛ ملا زالت الوالحسان نورى ممات صافيخ الاسلام والمسلين واسل لمعققين مجد دالملة والدين إمام إهالي لسنة قامع الفتنة سيدى وسندى الشيخ مولانا الشاء الخضرة امام احل رضارضي لله تنظا عنهما وامطر شبأ ببيالحمة والضوان الهماء واوصيه بحماية السنن السنية وتكاية الفتن الدينية واكتنا الحسنا واحتناك لبدت الغيرالموضية بارك الماساول وقق املى امله واصل لى على وعله امين امين بوحدك يا ارحد الراحين قال بفعه وامر برقمه ؛

العظم المعالم المعالم

الستانئ عاليه تادريه بوكاتيه وضويه سوداكران بويل شري

معبل پڑھنگ پریس، سواگوان) برالی

بابنام : عرشهاب الدّين رضوى ايثر شرا بناميني دنيا - ١٨ سود اگران بريي شريعت

# سوائح تاج الشريعه مونس اولي پيسندافتاء ہے جوآپ کو ا • • ۲ء ميں حضور تاج الشريعه نے عرس رضوی کے اسٹیج پر دستار کے ساتھ عطافر مائی۔

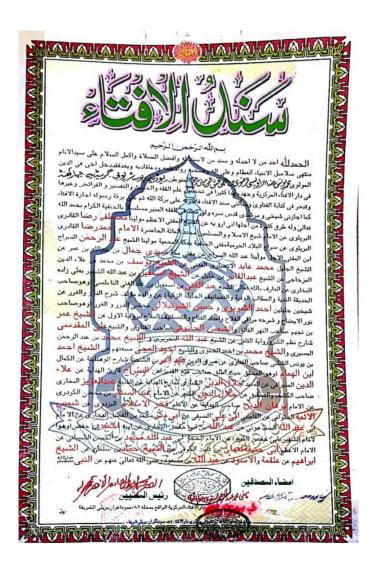

# یہ سند حدیث ہے جوآپ کوا • • ۲ء میں حضور تاج الشریعہ نے عرس رضوی کے اسٹیج پر دستار کے ساتھ عطافر مائی۔



المعددة المسلسل احتاب المنطق الدات على منظق ولا مقطع عنده و اكرامت الأوسدان واستما مدم يا احداد و قضل المدوت الجزائي الرول و اكتل السابع الموجر التوميل – على امل مرسل – كترف كل معمل – الجزم الامر النمو السبب – القوقي وصل كل هرب – اهشاء الحس مشهور مستقيم – وبالاستادة الله يعود محمداً كار مربع – قد عام موده المربد في مصل والمنابية بأي الفيل أنه مستقد – موروي و الدورة – المعرفة المثال الماولة – وكان وحدم من مراه مستعرع – في المحرج من كل مرح – وهو المدين – الدائية مراوع و حالية مستوع و منابع مشهوع – والامر شد مرموع – حافظ الإمامي الامور المدلسة عن معرف المدود و الاكرام - منهي ماكس الان الكرام الله عن المدائية والمستوع المواقع المواقع المواقع المواقع المرافع المواقع المدينة المائية المواقع المدائية المواقع المدائية المائية المدائية المستوع المواقع المرافع المرافع المواقع المو

#### العولوی نمچ<u>دونش ر</u>ضا<u>ا الأونس</u>ما لرضوی این المهمانخش ال<mark>عنوط</mark> برم<mark>وط</mark>یع پیوپی، صفی*ے گرین طیب* پر دسیسار) ( بختن چنا)

فماجز قه على مركة الله بل مركة رسوله حل حلاله و 🗯 ملاشعال بالقران العطم و احاديث السي الكريم والفقه الغويم وبكل ما يحوزني روايته ونست لمي درايته من شوخي الاكملين وحمهم الله تعالى احمعين كما احارني سيدي و سدى كترى و دحري ليومي وغدى الحبر العهامة برهان البلة الشيح المحدث محمد تحسين وصاحات القادري ادام الله ايامه و حرس العامه وله احارة عن العلامة الاوصد المحدث الواقصل محمد سواقال احمد قدر سراه الامحد عرائيجه الادب الارب الاماه حجة الاسلام حمال الابام مولانا الحاح الشاه محمله حامله واضا خاك الووى الرصوى وعل شبحه استاذ الكل صفر المدوسس مهد الطالس صفر الشريعة بدر الطريقة الفقيه وغدى وجدى انطب الرباني النعني الاعظم محسد متسطني رخسا الفاتوي فسرسية سيراني حيث أحاربي رحبه الفابعال لكل الاوفاق والاعبال والاشعال وكاد من مطنها اشتغاله بالقرآن والحفيث والقنيا عن شيجهم شنح الاسلام و<mark>المسلمين ججة الذفي الار</mark>ضين مجى السنة البرية مروح الاحاديث المصطعة مخدد البنالة المناصبة مريد الملة الطاهرة باصر السة كاسر الفنية أمام أهل السنة والحماع<mark>ة أعلى خضرة عطبه البركة مولان الشاء م</mark>جملة أحمله واضبا حال الفادري البركائي ال تعالى دارالجان وامطر عليه مرشابيب الوحمة والوصوان عن أبيه حنام المحققين امام المعاقب مولاما الحاج محصد نقي علي خاك البرينوي فدس سره الكوب العارف العلب مولانا محمد وضنا على خالدة في عرفات الحادوعي المولي المحقق والشبح المدفق العلامة خليل المرحمين محمد دادي عن العاصل الكامل حامع المعلول والسلول حاوى العروع والإصول العلامة المولي محصله اعلم السنديلوى عن سند المحققر وسند المدفقين صاحب العلوم اللذيه والقنوحات الوهبة ملك لعلما بحر الغلوم عبله العلى اللكتوى شدع اب عذه العلة والعبل والعل واللمن الى حراسده المرفوع الى حصره الرسالة والعقيدة الاعظم لذي العلالة ولشبح مشاتحا مجدد المائة الحاصرة الإحازة المباركة عي مرشده الكريد ربدة العارفين فدوة السالكين مولايا السيد الشاه ال ومسول العاره, وي. بالوحة السومدي بالوسائط العديدة عن شيخ المحدثين رمن الكاملين فوكة المصطفى و عاشل رسول الله المنحني الشيخ المحلق فولانا الشاء عبلد ال<mark>حتى المحدث الدهلوي وعن شيخ مشاتم اله</mark>مد المحدث الشهير حافظ الفرآن المسر مولانا الشاه عبلد العزيق الدهلوي وإيضا لشبخنا المجدد المحفق احارات احرعن مشانحه الكرام والعلماء الاعلاء كما هو منت في الرسالة الحلبلة الشهيرة بالاجازة المتبنة لعلماء كة والمفينة واوصيه بعض النواحة على ملعب اهل السنة والحماعة واجساب اهل المدعة والشناعة كالوهابية من الديوبلدية وغير المقلبة والقاديانية والرافصية والحارجة والبابة الهالية وغيرها من الفرق الصالة المعنة واوجه الايستالي من دعاته الصالح بالعدو والعافية في الفين والدلية والاحرة وانا داع له لدالك – والحمد فه المالك والصلوة والسلام على ميد الموسلين خالم البين سيدنا محمد واله وصحبه و حزبه اولياء ملته وعلماء شريعته احمعن امين. برحمتك

زیب <del>صدر و</del>قد و غدایت آمتانه عالیه قادریه رضویة بریای قریف

نائر: درمه قادریه نواباد در اچی



ام ام البرخاد حدد دانا مند تائم اختر الغادري

# سوانح تاج الشريعه مونس اوليي بيو ثيقة حضورتاج الشريعه نے جھار کھنڈ میں دینی خدمات انجام دینے کے لئے آپ کوعطا فر مائی۔

#### REPRESENTATION CERTIFICATE

Seeing the services and contribution for ISLAM AND MILLAT, and keeping in view his good fame in muslim majority, Centre appoints Maulana Mufti Yunus Raza as its representative in Jharkhand with a hope that he would serve the people of this region with honesty.

His Details are given below

Name: Mohammad Yunus Raza

Father's Name Hahi Baksh

Address Village Reayodih, POBI, Giridih, Jharkhand

Date of Birth | Llanuary, 1982

Educational Qualifications: Graduate in Arabic and Urdu.

Post : Islamic Judge (Mufti)

Character: Good

SKAtan Raja Kha

Signature

AKHITAR RAZA KHAN 62. SAUDALIKAN,

Date: 20-5-2001 HAREILLY SHREET

#### Agreement

I hereby agree with all the duties imposed by the Centre Of Bareilly Ahle Sunnat and will try to perform them with honesty leave nothing behind me which become an obstacle in the progress of your Centre and my Ca-

Signature
Myunus Raza

# یہ حضور تاج الشریعہ کی مبارک تحریر ہے جوآپ کو جھار کھنڈ میں اپنے تبلیغی دورے کے لئے عطافر مائی۔

Hazrat Allama Maulana Mufti MOHAMMED KHTAR RAZA KHAN QADRI AZHARI

President: All India Sunni Jamiatul Ulema Head Mufti: Central Darul Ifta-Bareilly Sharif

82, Raza Nagar, Saudagran, Bareilly Sharif U.P. - 243003 (India) • Tel: 0581-472166



تر المرابع الم من المرابع الم

مناعده محكمت في المال

ر بروس فی ایک المی این المی در این المی در این المی در این المی در المی در المی در المی در المی در المی در المی le land of the state of the sta سالة بروراع در كرنے موت ٢٨٧ : جدر مانان جها ركوز أو الحداع دى حالى ١٩ د کمري وان جو يا سن ٢٠ د کمبر کودن س كارو اور بع درمبری دات کمن خط جثر اس انسادالمرث ل المنار الكرم حفوراء الزلع مفي في المنور الماري الربك منظد العالى تسريب فرما مول كرنسا والسلم معروس روز الداري المرفوي

یمی وہ ابوارڈ ہے جوشنخ الاز ہرکے ہاتھوں حضور تاج الشریعہ مدخللہ العالی کو جامعہ از ہر میں عطا ہوئی۔ بیابوارڈ حضور تاج الشریعہ کے گھر میں محفوظ ہے۔



# برای مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا

از: ناشرمسلک اعلیٰ حضرت خلیفه تاج الشریعه ومحدّ ث کبیر حضرت علامه مفتی محمر فه والفقار خال نعیمی ککرالوی مدخله العالی نوری دارالا فیآء، مدینهٔ مسجد، مالده، کاشی پور (اتر اکھنڈ)

عصرحاضر میں جہاں ہرگاؤں ہرقصبہ ہرشہر بلکہ بلامبالغہ ہرمحلہ میں نااہل عالم ،مفتی،مناظر،خطیب،فقیہ،صوفی اور پیر پائے جارہے ہوں۔ کفرو اسلام کی سرحدسے الگ دنیابسانے کی دعوت دینے والوں کوداعی اسلام کہا جارہا ہو۔ایسے نازک ماحول میں اصلی دجعلی ،حق وباطل اور سجح وفلط کے مابین خطا متیاز کھیجنے والی کسی ایسی شخصیت کی زمانہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ جسے دیکھ کر پڑھ کرس کرآئینہ قلب صیقل ہوجائے۔اور بے ساختہ زبان پر نکلے کر پڑھ کرس کرآئینہ قلب صیقل ہوجائے۔اور بے ساختہ زبان پر نکلے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہروتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ ور پیدا

جس کی پاکیزہ فکر کی خوشبوسے باطل کی مسموم ہوائیں معطر فضاؤں میں تبدیل ہوجائیں جس کی مد برانہ کارگزار بول سے کم گشتہ راہ متاثر ہوکرراہ ہدایت پاتے نظر آئیں۔جس کے مزاج میں اپنوں کے لیے نرمی اور شمنان خداور سول کے لیے شدت کا عضر وافر مقدار میں پایاجا تا ہو۔جس کی زبان اپنوں کے لیے دعائیں کرتی ہو اور گستاخان رسالت کے لیے سزاؤں کی طلب گار ہو۔جس کی گفتگوسے گڑے ہوئے قلوب میں انقلاب پیدا ہوجائے۔جس کی گفتگوسے گڑے ہوئے قلوب میں بدل دے۔جس بیدا ہوجائے۔جس کے قلم کی سیابی سیاہ قلوب کوسفیدی میں بدل دے۔جس

کے قلم کی نوک، دشمنان دین کے لیے خبر خونخوار کا کام کر ہے۔ جس کی تحریر اپنوں کی تسکین قلب کاسامان ہے اور گم راہوں کے لیے نشان منزل قرار پائے۔ جس کی سیرت مصطفی کریم علیہ کی سیرت کی آئینہ دار ہو۔ جوشریعت کی پاسداری میں گھر، خاندان، اعزہ، اقربا، احباب، رشتہ دار، تلامذہ، خلفا، کی پاسداری میں گھر، خاندان، اعزہ، اقربا، احباب، رشتہ دار، تلامذہ، خلفا، کسی کالحاظ محوظ نہر کھے۔ جوخلاف شرع امور کے مرتکبین کے ساتھ کسی طرح کی رواداری کاروادار نہ ہو۔ جواغیار کی دشام طرازیوں، اپنوں کی طعنہ انگیزیوں، حاسدین کی الزام تراشیوں اور دنیاوی، سیاسی، ساجی، بلاؤں سے بے پروااور بے فکر ہوکربس یہی کہتا ہو

مجھے کیا فکر ہواختر مرے یاور ہیں وہ یاور بلا وُں کو جوخود میری گرفتار بلا کر دیں

موجودہ دور میں ان صفات مجمودہ کی حامل شخصیت کوز مانہ، وارث علوم اعلیٰ حضرت، جانشین حضور مفتی اعظم ہند، قاضی القضاۃ فی الہند حضور تاج الشریعہ، مفتی اختر رضا خان از ہری دامت معالیہ ہم کے حوالے سے جانتا ہے۔ جوناموس رسالت کا سچامحا فظ ہے۔ جو مذہب ومسلک کا بےلوث ناشر ہے۔ جو تن وصدافت کا بے باک علمبر دار ہے۔ جواپنوں کے لیے اخلاق واخلاص کا پیکراور دشمنان خداور سول کے لیے شمشیر بر ہنہ ہے۔ جس نے اپناایک ایک لمحہ خدمت دین مصطفی کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ جس نے اپناایک ایک مصطفی کے نام وقف کر دی ہو۔ اور زمانے کو بتادیا ہوکہ ذیر گی مینہیں ہے کسی کے لئے ذیر گی مینہیں ہے کسی کے لئے ذیر گی ہے نبی کی نبی کے لئے

#### جس نے زمانہ بھر حضور اعلیٰ حضرت کے یاک مشن:

### انہیں ماناانہیں جانا ندر کھاغیر سے کام

پرخوب عمل کیا ہو۔جس نے اپنے جد کریم کے پڑھائے ہوئے سبق گستاخ رسول کوئی بھی خواہ کتنا بھی قریبی ہواہے اپنی زندگی سے اس طرح نکال بھینک دے جیسے کمھی کودودھ سے نکالا جاتا ہے۔ پرخود بھی عمل کیااوراپنے معتقدین کوبھی بھی حکم دیا ہوکہ

> نبی سے جوہو ہے گانہ اسے دل سے جدا کردے پدر ما در برا در جان و مال ان پر فدا کرد ہے

زیرنظر کتاب "سوائح تاج الشریعه" انہیں کے پاکیزہ احوال، پر مشمل ہے۔ کتاب کیا ہے بلکہ حضرت کی سیرت پاک کا ایک مصفی محلی آئینہ ہے۔جس میں قاری کو حضرت کا عکس نظر آئے گا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ قاری پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرے گا وہ کتاب نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ حضرت کی بارگاہ میں موجودرہ کر حضرت کو بذات خود ملاحظہ کررہا ہے۔

کتاب میں تاج الشریعہ دام ظلہ کی سیرت کے مبارک گوشوں ، اور ان کی خدمات کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا تفصیل کے لیے دفتر کے دفتر نا کافی ہیں۔ مرتب موصوف حضرت مفتی محمد یونس رضا مونس اولی ایک نامور ، قد آ ور شخصیت ہیں ان کے تعارف کے لیے نام کے علاوہ مزید کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ موصوف نے حضور تاج الشریعہ کی حیات مبار کہ کے سلسلے میں جوسعی فرمائی ہے اس پرموصوف یقینالائق مبار کباد ہیں۔ اللہ پاک

موصوف کی اس تحقیقی قیمتی کاوش کومقبول انام فرمائے۔اور حضرت موصوف کواس کا بہتر اجرعطا فرمائے۔اور حضرت موصوف کواس کا بہتر اجرعطا فرمائے۔اور حضورت کا سابیہ موصوف کوبھی اور ہم غلاموں کوبھی مستفیض فرمائے۔اور حضرت کا سابیہ ہمارے سروں پرتا دیر قائم فرمائے۔آمین بجاہ النبی الامین الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔

غلام تاج الشريعه: محمد ذوالفقارخان نعيمي ككرالوي نوري دارالا فتامدينه مسجد محلي على خال كاشي يوراتر اكهنڈ

#### • طالب دعا •

- (۱) آرکے ٹکٹ نثار پونس تمبولی ،خزانجی جامعہ رضویہ کنزالا بمان شرور
  - (٢) نسيم خان عظيم الدين خان، ممبر جامعه رضوبه كنزالا بمان شرور
  - (٣) حاجي آمرخان قطب شيرخان ممبرجامعه رضوبيه كنزالا يمان شرور
    - (٣) حاجي محمديا ياميال عطار بمبرجامعه رضوبيه كنزالا يمان شرور
      - (۵) احمد کریم خان، ممبرجامعه رضویه کنزالایمان شرور
        - (٢) شكيل اكبرخان، ممبرجامعه رضويه كنزالا يمان شرور
    - (۷) آصف عظیم الدین خان، ممبر جامعه رضویه کنزالایمان شرور

#### LAY /9r

# اِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنقَطَعَ عَنهُ عَمَلُهُ 'الاَّ مِن ' ثَلْتَةِ اِلاَّ مِن صَدَقَةِ جَارِيةِ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُولَهُ ' صَدَقَةِ جَارِيةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُولَهُ ' جب انسان مرجاتا ہے تواس کاعمل کٹ جاتا ہے عمر تین عمل کا ثواب برابر جاری رہتا ہے صدقہ جاریہ علم جن سے نفع حاصل کیا جائے یا نیک اولا دجواس کے لئے دعا کرے۔ (مشکوۃ صفحہ ۳۲) جاریہ علم جن سے ایس ال تواب براسے ایس ال تواب

| (۲۲) مرحوم عظیم الدین خان                 | (۱)مرحومة جن عائشه بی حاجی غلام نبی شیخ   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (۲۳) مرحومه بن کلثوم بی حاجی عباس خان     | (٢) مرحوم حاجی غلام نبی حاجی عبدالغفورشیخ |
| (۲۴) مرحومه گوهر بی حسن خان               | (۳)مرحومة بن رابعه بي حاجي قطب شيرخان     |
| (۲۵) مرحوم پونس خان حسن خان               | (۴)مرحوم الحاج احمدغلام نبي شيخ           |
| (۲۲) مرحوم ہاشم خان میاں خان              | (۵)مرحومهزينتاحمر شيخ                     |
| (۲۷) مرحومهالیاس بی ہاشم خان              | (۲) مرحومهجن امير بي حاجي عبدالغفور شيخ   |
| (۲۸) مرحوم الوب خان محمر شیرخان           | (۷)مرحوم حاجی حسین حاجی عبدالغفورشیخ      |
| (۲۹) مرحوم پا پاخان میاں خان              | (٨)مرحوم عارف عظیم الدین شیخ              |
| (۳۰) مرحومه شریفه بی پایاخان              | (۹)مرحومه فجن زينب بي محمر شيرخان         |
| (۳۱) مرحوم رحمت خان پایاخان               | (۱۰)مرحوم حاجی قطب شیرخان امام خان        |
| (۳۲) مرحوم مصطفی خان عبدالشکورخان         | (۱۱)مرحوم محمر شیرخان امام خان            |
| (۳۳)مرحوم نظام الدين خان عبدالشكورخان     | (۱۲)مرحوم درازخان محمد شیرخان             |
| (۳۴)مرحوم عبدالشكورخان نظام الدين خان     | (۱۳)مرحوم قادرخان محمر شیرخان             |
| (۳۵) مرحومه <sup>ش</sup> م عظیم الدین خان | (۱۴)مرحومه جن نورجهال درازخان             |
| (٣٦) مرحوم عبدالجميدخان عبدالمجيدخان      | (۱۵)مرحومهجن الياس بيكم عظيم الدين خانِ   |
| (۳۷) مرحومهجن شهزادی عثمان چھییا          | (۱۲) مرحوم حاجی لیقوب حاجی عبدالغفورشیخ   |
| (۳۸) مرحوم ابراتیم عثمان چھییا            | (۱۷) مرحوم امام خان بدهشن خان             |
| (۳۹) مرحوم عثمان چھییا                    | (۱۸) مرحوم ابراہیم خان بڈھن خان           |
| (۴۰) مرحومه عائشه عبدالشكور               | (۱۹) مرحوم میان خان بدهن خان              |
| (۱۶) مرحوم حاجی سید مشاق بھائی جان        | (۲۰) مرحوم حاجی عباس خان میاں خان         |
| (۴۲)مرحوم عبدالطيف عبدالرحمان شيخ، شرور   | (۲۱) مرحوم هسن خان میاں خان               |